

#### بسيرالله الرحمن الرحيية

المَنْ الْدَنْفِي فَلا يُظْهِرُ عَلَى عَيْمِة آحَدًى أَوْ الْأَمَنِ الْدَنْفَى مِنْ ذَسُولِ الله النَّهِ الْحَد (الجن : ٢١ - ٢١) "غيب كا جانے والا تواپ غيب ركى كومسلط شيں كر تاموا ي اپنديد ورمولوں كے - "كزالايان)

<u>ښت ؛</u> موا**ورت** شرتوری نقشندی موری

C

ضياءُ القُرآن پبلى كيشنز ولاهور

#### حقوق تجق ناشر محفوظ ميں

نام كتاب رسالت مآب عليه كاعلم ميب مصنف محمنف محمد الورق قرش قيورى محمد الفاروق كمبيو فرز، لا بهور تاريخ اشاعت وسمبر 1998ء تعداد الك بزار مناشر ضياء القرآن بيلي كيشنز، لا بهور المالح اليل جي- برنشرز، لا بهور الحالح اليل جي- برنشرز، لا بهور قيت اليل جي- برنشرز، لا بهور قيت اليل جي- برنشرز، لا بهور

ملنے کے پینتہ ضیاءالقر آن پہلی کیشنز وا تادر بار روڈ، لاہور۔ فوان:۔ 7220479 9۔الکر کیمار کیٹ ارد و بازار، لاہور۔ فوان:۔7247350-7225085

# ة فهرست

| 91    | مدیث جریل                       | 7   | الانتباب                       |
|-------|---------------------------------|-----|--------------------------------|
| 97    | جنت اور دوزخ                    | 9   | ع ض ناشر                       |
| 98    | رويت پشت                        | 11  | گفتگو                          |
| 99    | نمان                            | 45  | کی زندگی                       |
| 100   | مناكت فاطمه رضى الله تعالى عنها |     | 200                            |
| 104   | غروة بدر                        | 45  | رضاعت                          |
| 111   | تمنائے شہادت                    | 48  | حرام گوشت                      |
| 112   | خفيه معابره                     | 49  | ويمك                           |
| 116   | غ و فاصد                        | 53  | حضرت عبدالله ابن مسعود كاايمان |
| 123   | تلوار                           | 55  | بلا كتيں                       |
| 125   |                                 | 58  | ر کاند پېلوان                  |
| 128   | ہلاکت<br>• :                    | 61  | ككريال                         |
| 133   | غرزو هٔ خندق                    | 63  | فعل ابوجهل                     |
| ANTH- | ئۇدۇ ئىيىر                      | 68  | معجزه شق القمر                 |
| 147   | ً يِنْ اللهِ                    | 71  | ايوالخلفاء                     |
| 148   | ملک کے دو کلڑے                  | 73  | معراج النبي عيسة               |
| 154   | طویل زندگی                      | 77  | 7.A0                           |
| 156   | عباوت ورياضت                    | 84  | انجرت                          |
| 157   | صدق                             | 396 | خريده فروخت                    |
| 159   | نعاشي                           | 86  | جائے و فات                     |
| 161   | فغمك                            | 89  | ىدنى زىدگى                     |
| 170   | شبيث                            | 89  | طيب والمطيب                    |
|       |                                 |     |                                |

| 223 | باكل             | 173 | موت موت                            |
|-----|------------------|-----|------------------------------------|
| 225 | كتابالله         | 175 | عزت كاصدقه                         |
|     | 17               | 177 | او نثنی کی گمشد گی                 |
| 226 | مر .<br>عذاب قبر | 179 | مجوري                              |
| 228 |                  |     | شکار ش                             |
| 229 | فضيلت جهاد       | 180 |                                    |
| 232 | وست برواري       | 182 | محفل منافقال                       |
| 234 | خيانت            | 185 | غرده موج                           |
| 235 | ترديد شهادت عثان | 189 | اكيلا پن                           |
| 238 | ر فاتت           | 192 | استن حناشه                         |
| 239 | معذرت            | 194 | انتظار                             |
| 241 | فتنه             | 197 | مقتول كاسامان جنك                  |
| 242 | جائے فیصلہ       | 200 | جبو ثاقيدى                         |
| 244 | حضرت اوليس قرني  | 203 | فريب                               |
| 246 | خلفائر سول عليه  | 204 | مقام صديق أكبرر منى الله تعالى عنه |
| 249 | وصال             | 205 | شوق حديث                           |
| 252 | اعتراضات وجوابات | 207 | ياوواشت                            |
| 253 | گیت              | 208 | قرضہ سے فراغت                      |
| 254 | تلقح             | 209 | مېمان نواز كوبشارت                 |
| 255 | وهوكه            | 212 | نيياں                              |
| 256 | بإد              | 214 | خبر شهادت<br>خبر شهادت             |
| 257 | بہتان            | 215 | كيفيت شيطان                        |
| 259 | خبرنا قص         | 216 | مغفرت                              |
| 260 | 冷冷等              | 218 | روح . ر                            |
|     |                  | 219 | سوالات                             |
|     |                  |     |                                    |

## الانتساب

کتاب "(سالت آب عظی کالم عنیب "کاانتساب اپنی پیروم شد فخر الشائخ
حفرت صاحبزاده میال جمیل احمد صاحب شر تپوری
نقشبندی مجددی دخله العال (سجاده نشین آستانه عالیه
اعلی حضرت میال شیر محمد رحمته الله علیه شر تپوری) کی ذات
والا صفات کے نام ہے۔ جن کی نظر فیض نے بندہ کو تحریر کے
میدان میں متعارف کرایا ہے۔
گر تبول افتد زہے عز و شرف
گر تبول افتد زہے عز و شرف

محمد انور قمرشر قيوري

يُخْبِرُنَا بِظَهْرِ الْغَيْبِ عَمَّا يَحُوْلُ يَحُوْلُ يَحُوْلُ يَحُوْلُ يَحُوْلُ

حضرت الوسفيان بن الحارث ابن عم النبي (رضى الله عنه )التوفى ٢٠هـ ده (محمد عليلية) بميں غيب كى خبريں بھى سادية بيں اور اس خبر ميں نه كوئى خامى موتى ہے نه بهر چھر۔

تلخيص المشكوة پروفيسر عبدالرشيد فاروتی فريد ٹاؤن ساميوال

## ع ض ناشر -----

جن لوگوں نے حضور علیہ کی سیرت طیبہ کا مطالعہ جس حیثیت و نیت ہے کیا ہے انہوں نے اس حیثیت و نیت ہے کیا ہے انہوں نے اس حیثیت ہے اثر قبول کیا ہے۔ عشق والوں کو حضور علیہ کی حیات مقد سہ میں سرایا عشق (اللہ تعالیٰ کی ذات ہے) دکھائی دیا ہے۔ صدافت والوں کو صدافت والوں کو محت ہی صدافت کی صفت و هو نگر نے والے شجاعت ہی دکھے پاتے میں عفو رحمت نظر آتی ہے۔ شجاعت کی صفت و هو نگر نے والے شجاعت ہی دکھے پاتے میں عفو و کرم تلاش کرنے والے بھی مالی س بیش کرنے کے قابل ہوگے اور وہ حضور علیہ کے علم اس موضوع پر ہزاروں مثالیں چیش کرنے کے قابل ہوگے اور وہ حضور علیہ کے علم علم غیب کے عقیدہ حقور علیہ کا میاب ہوگے۔

میں سمجھتا ہوں ایسے ہی متلاشیان میں ایک نام محمد انور قمر شر قپور کی کا ہے۔ وہ واقعات سیرت مصطفے مطابقہ ہے ایسے ایسے نکتے ڈھونڈ لائے ہیں جن کی روشنی میں حضور عظیقہ کے علم غیبے انکار کی جرات نہیں ہوتی۔

تغیر کرنے والوں کے اپنے اپنے معیار میں اور تشکیم کرنے والوں کے اپنے اپنے انداز۔ تغییر کرنے والوں کے اپنے اپنے انداز۔ تغییر کرنے والا اپنے آپ کو صاحب کمال سے زیادہ قد آور سجعتا ہے اور تشکیم کرنے والا آتو اپنے سر کو جھکا کر اپنے آپ کو حزید چھوٹا بنا لیتا ہے اور پھر یہی چھوٹا صاحب کمال کی نگاہ میں بڑا ہو تا ہے۔ واقعہ معراج کو تشکیم کرنے والا بی صدیق بن گیا اور تنظیم کرنے والے خاب وخاسر ہوئے۔

انبیاء ورسل کی عزت وناموس پر حرف گیری اور نفنل و کمال پر نکته چینی اس دور میں ہی نہیں ہورہی بلکہ حضرت آدم علیہ السلام کے یوم تخلیق ہے ہوتی چلی آرہی ہے اور سب سے پہلا حرف گیر اور نکته چین اہلیس تھا۔ جس نے عظمت آدم علیہ السلام کو تشلیم نہ کرتے ہوئے تجدوریز ہونے سے انکار کیا۔ اور راندہ درگاہ ہوا۔ پھر مخالفت کا ایک سلسلہ چل نکاااور حضور عظیمہ کے زمانداقدیں میں داخل ہو گیا۔ مخالفین کی زبانوں ر بیاکیاں آگئی اور یہ بے باک زبائیں آج بھی ان کے مونہوں میں متحرک میں . جنہوں نے عظمت مصطفے علیت کو تسلیم نہ کرنے میں اپنالگ رستہ بنایا ہوا ہے۔

جس طرح عظمت مصطفی علیق کے مخالفین پیدا ہوتے رہے ای طرح حفاظت عظم کی مصطفی عصف کے لئے لوگ پیدا ہوتے رہے۔ جنہوں نے ہر مخالف کامقابلہ کیا اورایے تیشہ قلم سے عقائد باطلہ کے بت کو توڑتے رہے۔ پیش نظر کتاب

رسالت مآب علية كاعلم غيب

حضور ﷺ کے علم غیب پر کامی جانے والی کتب میں اضافہ کرتی ہے نگر اس کتاب کا انداز اور اسلوب ان سب كتابول سے مختلف ب\_ ادارة ضاء القرآن يبلي كيشنز كے ایک سینئر رکن کا تاثریہ ہے کہ اس کتاب کاایک ایک ورق سر ور و کیف اور لطف کی دولت ہے مالا مال کرنے والا ہے۔ کتاب شائع ہونے ہے قبل جو مختلف مراحل ہے گزری توہر آ کھ نے اے پند کیا، اتنا پند کہ اس کی جلدی اشاعت کی منتظرین گئی۔ محد انور قمر شرقیوری نے قلم کو پکڑنے اور سنجالنے کاخوب حق ادا کیا ہے ایک ایک فقرہ میں جان پیدا کر دی ہے اور عقیدت و محبت کا سامان بہم پہنچانے کی کو شش کی ہے، اگریہ کتاب ایک طرف عشاق مصطفے عظیمہ کو پیند آئے گی تو دوسری طرف مقررین اور واعظین کے کام بھی آئے گی۔ اساتذہ بھی اس سے فائدہ اٹھائیں گے اور طلاء بھی فیض ماب ہوں گے

ضاءالقرآن پلی کیشنز کو جن کتابول کی اشاعت پر فخر اور مسرت ہے ان میں اس كتاب كے اضاف ير مزيد خوشى ب\_الله تعالى اس كتاب كو جارے لئے نفع عميم اور ثواب عظیم کاذر اید بنائے اور مصنف کی کو شش اور خدمت کو قبول فرمائے۔ آمین

بيرزاده ميجر(ر) محمد ابراتيم شاه

## نَحْمَدُهُ وَنُصَلِّىٰ وَنُسَلِّمُ عَلَى رَسُولِمِ الْكِرِيْمِ

غیب کے معنی یوشیدہ، یوشیدگی یا چیسی ہوئی چیز کے ہیں۔ یعنی جو چیز انسانی نظروں ہے او جھل ہوئی وہ غیب میں ہے۔ مثلاً آپ نے آئکھیں بند کرلی ہیں، توہر چیز آپ کے لئے غیب میں آگئے۔ یہاں تک کہ آپ کا پنا جم بھی غیب کے پردول میں حصب گیا۔اب جو چزیں آپ کے لئے غیب بن گئی ہیں یقینااس کے لئے غیب نہیں جس کی آنکھیں کھلی ہوئی ہیں۔اب فرض کریں "جم غفیر" کے لفظ کے معنی آپ کو نہیں آتے تواس کے معنی آپ کے لئے غیب متصور ہوں گے۔ گر آپ کے استاد باجو ان معنوں سے آگاہ ہاس کے لئے غیب نہیں ہیں یا فرض کریں آگ کی جلانے ک صفت ہے جو داقف نہیں اس کے لئے یہ صفت غیب ہو گی۔ادر جواس سے داقف ہیں ان کے لئے غیب نہیں ہوگ۔ آپ کے دوست کے گھر جہال آپ ایک بار بھی نہیں گئے وہ آپ کے لئے غیب ہے۔ گر آپ کے دوست کے لئے غیب نہیں ہے۔ اگر غور كري توآپ كے دوست كے لئے اس كا گھر اگرچہ غيب نہيں ہے مگر گھر كے سامان كى بے شار چزیں اس کے لئے بھی غیب ہیں اے نہیں پتہ کہ اس کی ای کے زیورات کہاں پڑے ہیں۔اے یہ بھی نہیں یہ کہ اس کے ابو کے پاس کس قدر نفتری ہے۔ توکیایہ چران کرنے والی بات نہیں ہے کہ آپ کے اپنے گھر کی چیزیں غیب بھی ہیں اور ظاہر بھی۔ لیکن آپ کے والدین کے لئے اس گھر کی کوئی چیز بھی یوشیدہ اور غیب میں نہیں ہے۔ لیکن اگر آپ کے والدین سے یہ سوال کیا جائے کہ آپ کے گھر میں ان اڑنے والی تھیوں کی تعداد کتی ہے تو وہ یقیناً نہیں بتا سکیں گے۔ لیکن جس نے کوشش کر کے ان محیول کی تعداد گن رکھی ہے وہ بتادے گا۔ آپ کے گھر میں ان چھد کنے والی مینڈ کیوں کی تعداد کس قدر ہے آپ بالکل نہیں بتا سکیں گے۔ آپ کے گھر کے منڈ چیر پر آن کتنے کوے آکر بیٹھے ہیں آپ نہیں جانے ہوں گے۔ اور بیا ستارے جوانسان ہر روز دیکھتا ہے ان ہے رہنمائی حاصل کر تا ہے گر ان کی تعداد کتی ہے؟ اس سوال پر بھی انسان چپ ہو جائے گا۔ لیکن اللہ تعالیٰ کے لئے یہ تعداد قطعا مخفی نہیں ہے آپ یقینا نہیں جانے ہوں کے ۔ گر اللہ تعالیٰ ان کو بھی جانتا ہے۔ اب اللہ جے یہ تعداد میں بتادے تو وہ ہم تم کوں گے۔ گر اللہ تعالیٰ ان کو بھی جانتا ہے۔ اب اللہ جے یہ تعداد میں بتادے تو وہ ہم تم کوتا سکتا ہے۔

کی چیز کی حقیقت و ماہیت بتانے میں ہم پانچ ذرائع استعال کرتے ہیں۔ وکھ کر بتا سے ہیں۔ وکھ کر بتا سے ہیں۔ وکھ کر اور س کر۔ اگر کوئی چیز ان پانچ و ن و رائع کی حدود میں ہے تو وہ پیز غیب میں ہوگی۔ اور اگر کوئی چیز ان ذرائع کی حدود میں ہے تو وہ غیب میں ہوگ ۔ اور اگر کوئی چیز ان ذرائع کی حدود میں ہے تو وہ غیب میں ہوگ ۔ ہماری آ تکھول ہے۔ مگر اس کی خوشبو اپنے سیب ہونے کا پند دے رای ہماری آ تکھول ہے او جمل ہے۔ مگر اس کی خوشبو اپنے سیب ہونے کا پند دے رای دیتا ہے، وہ آپ کا دوست آواز دیتا ہے، وہ آپ کی آواز ہے آپ کے کان آشنا ہیں آپ فور آجان جائیں گے کہ وہ آپ کا فلال اس کی آواز ہے آپ کے کان آشنا ہیں آپ فور آجان جائیں گے کہ وہ آپ کا فلال دوست ہے۔ آپ کے ساخ بیا ہوا نمک اور لیسی ہوئی چینی پڑی ہے یا دودھ اور لی برای ہوئی چینی پڑی ہے یا دودھ اور لی برای کون ہے اور چینی کس میں ہے ؟ یا دودھ کا برتن کون ہوئی کورے گا ور چینی کس میں ہے ؟ یا دودھ کا برتن کون ساع ؟ اور چینی کس میں ہے ؟ یا دودھ کا برتن کون ساع ؟ اور گینی کس میں ہے ؟ یا دودھ کا برتن کون ساع ؟

مختلف اشیاہ کے فرق یا دوست کی پیچان یا کسی چیز کا حوالہ اس وقت ہی درست ہوسکتا ہے جب ہم پہلے نے ان کے ذا نقول، آواز دل اور شکل وصورت ہے آشاہوں گے اور ان کے بارے میں ہماراول معلومات ہے بھر پور ہوگا۔ بصورت دیگر ہماری قوت شامد، قوت باصرہ، قوت ادامہ اور قوت سامعہ عاجز ہو جائیں گ۔
لہذاہم کہہ سے ہیں کہ ول علوم اور معلومات کا خزانہ ہے۔ آگھ کی قوت باصرہ کان کی قوت سامعہ ناک کی قوت شامہ علوم کے دروازے ہیں اور زبان ان خزانوں کی گنج ہے۔
ہر مختص کی حمی قو تیں مختلف ہیں۔ کوئی سگریٹ کے دھو کیں کے ایک مرغولے ہیں ہو گئا ہے اور کوئی ایسے دھو کی کے بادل نگلے جارہا ہے۔ کوئی ایک بھول کی خوشہوے جھوم جاتا ہے اور کوئی ریاض گلتان سے متاثر نہیں ہوتا۔ کسی کی زبان ایک خرشہوے جھوم جاتا ہے اور کوئی ریاض گلتان سے متاثر نہیں ہوتا۔ کسی کی زبان ایک چرکانام ہتائے سے قاصر ہے۔

اب یہ بات آسانی ہے کہی جائتی ہے کہ آشنااور نا آشنا میں بڑا فرق ہے۔ جائے والے اور نہ جانے والے اور نہ جانے والے اور نہ جانے والے برابر نہیں ہو گئے۔ نامینا اکھیارے کا مقابلہ کیے کر سکتا ہے؟ رہبر اور راہر وایک درج کے سافر کیے ہو گئے ہیں؟ اور شاگر داور استاد کو تم کیے ہم جماعت باہم سبق کہہ سکو گے؟

ای لئے قرآن یاک میں فرمایا گیاہے۔

وَمَا يَسْنَوِى الاَعْمَى وَالْبَصِيْرُ وَلاَ الظَّلُمْتُ وَلاَ النَّوْرُهُ وَلاَ الطَّلُمْتُ وَلاَ النَّوْرُهُ وَلاَ الطَّلُّ وَلاَ الطَّلُّ وَلاَ المَّارِفِ وَلاَ الطَّلُّ وَلاَ اللَّمُوَاتُ ٥ الولْمِ الوراجالاء اور نه سابيد اور نه بين و ندے اور نه تيزد هو پ، اور برابر نهيں و ندے اور مروے درور و الحرور و الور ١٩ ١٩ ١٠ (اسورة فاطر: ١٩ ١- ٢٣)

یہ توعام لوگوں کا حال ہے پیمال ہم نی (عطیقہ) اور اس کے امتی کی بات کرنے والے میں اور نبی بھی وہ جو سرور انبیاء میں جن کے آگے دنیا جہان کے علم والے سر عگوں کھڑے ہیں۔ جن کے سینے میں ہروقت تجلیات الی کا ظہور ہے۔ جن کی زبان پر جبر ملی علیہ السلام بولتا ہے۔ جن کی بات میں حق و صداقت کے سوا پچھ بھی نہیں ہے۔ اگر وہ ان علوم سے نا آشا ہیں جن کے آوری ہے۔ اگر وہ ان علوم سے نا آشا ہیں جن سے آپ لوگ آشا ہیں توان کی تشریف آوری بے مقصد ہو جاتی۔ ذرااس بات پروھیان دیں کہ رب العالمین نے اپنے محبوب علیق کور حمتہ للعالمین بناکر بھجا ہے۔ جس طرح اللہ تعالی اپنی ساری مخلو قات کارب موان کے رحمت بلنے کی احتیاجات کو جانتا ہے ای طرح اس کے محبوب انہیں مخلو قات کے لئے رحمت بیانے والی احتیاجات ہے آگاہ ہیں۔

ہماری آنکھوں سے تو وہ ہزاروں عالم پوشیدہ ہیں جن کا اللہ تعالی رب ہے اور حضور علیہ اللہ اللہ تعالی رب ہے اور حضور علیہ اس کے لئے رحمت ہیں۔ ان عالموں میں بنے والی مخلو قات کو ہم نہیں جانے اور ان مخلو قات میں سے صرف ایک مخلوق کے ذی النفس کی تعداد کس قدر بہ ہم جانے سے بن ہیں۔ اللہ تعالی جانتہ جس نے ان کو پالنا ہے بایال رہاہے۔ اور یا اس کا حبیب جانتا ہے جس نے ایک ایک کی النفس کے لئے رحمت بنا ہے۔

حضرت موی علیہ السلام تود عامانگ رہے ہیں کہ

رَبِّ اشْرَحْ لِيَ صَدْرِي

اے رب!میراسینه کھول دے۔ (سور ؤیلہ: ۲۵)

لینی میرے سینے پر حقا کُل ملک و ملکوت، لا ہوت و جبر وت منکشف ہو جائیں مگر حضور نبی کریم علیان ہے اللہ تعالیٰ فرمار ہاہے۔

أَلَمْ نَشْرَحُ لَكَ صَدْرَكَ

اے حبیب مکر م! کیا ہم نے تیراسینہ کھول نہیں دیا؟ (الم نخریں ۱) تومانٹاپڑے گاجس طرح حضرت موکی علیہ السلام نے تھا کُق واسر ار ملک و ملکوت اور لا ہوت و جبروت کے انگشاف کی دعاما گل تھی۔ وہی اسرار و حقا کُق (تمام جہانوں ک) اللہ تعالیٰ نے اپ صبیب عظی پر منطقف فرمادیے ہیں۔ اور اس انکشاف کے بعد اپنے میں۔ اور اس انکشاف کی بعد اپنے صبیب علی ہے ہیں کر دیا۔ حمل کی ایک بات کا اظہار آپ پر نہیں ہو سکا۔ جس کی آپ کو ضرورت ہے تو ہیں اے بھی واضح کرنے کو تیار ہوں۔

شاکدای لئے حضور عظیم فی (بخاری شریف کے مطابق الیک موقعہ پر فرمادیاکہ فَوَاللهِ لاَ تَسْتُلُونِي عَنَ شَبْئِ إِلاَ اَحْبُرْنُکُمْ بِهِ مادُمْتُ مِیْ مَفَامِیْ هٰذَا

> خدا کی نتم۔ تم جھے سے کمی چیز کے متعلق نہ بو چیو گے مگر میں یہاں گوڑے کھڑے اس سے تنہیں آگاہ کروں۔

کسی کے دل میں سواپیدا ہو سکتا تھا کہ وہ کس بات میں متر دو ہے یہ سب پوشیدہ امور بیں۔ان کا تعلق غیب ہے ہے۔ گر حضور ﷺ فرمار ہے ہیں ای جگہ کھڑے کھڑے ہتادوں گا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو اس بات کا یقین تھا کہ واقعۃ آپ بتا سکتے ہیں۔ وہ اپنے اس دعویٰ میں صادق ہیں۔ آج کے او گوں کی طرح نہ تھے جو کہتے ہیں کہ آپ ایس اخبارے بے خبر ہیں۔

اگر کسی موقعہ پر حضور عظیقہ نے خاموثی کااظہار فرمایا ہے۔ تووہ بھی اس خبر غیب پر تھا کہ جہال حضور عظیقہ جانتے تھے کہ یہال خاموش ہیں رہنا ہے یا خاموش رہنے کا حکم ہے ہم کہتے ہیں اس خاموثی میں اطاعت اللی پوشیدہ ہے۔ اور جرانی کی بات ہے کہ بی تواج دب کی مرضی پر خاموش رہے اور ہم لوگ اللہ تعالیٰ کے فیصلوں پر بھی اپنی تاہمجی کی بنا پر د خل اندازی کررہے ہیں۔

ای لئے تھم ہواہے۔

وَلاَ يُحِيْطُونَ بشَيْء مِّنْ عِلْمِهُ إلاَّ ممَاشَاءَ

ہ ( اینی کنو قات البی ) خدا کے علم میں ہے کسی چیز کا احاط نہیں کر کئے کینن اٹنے کا جینے کا خدا جا ہے۔ (سور ، بقر ، ۲۲۵)

ہمارے نبی سینی نئے نے ہمیں صرف وہی کچھ بتایا ہے جس کی ہمیں ضرورت ہے یا ضرورت ہو سکتی ہے جن امور کا جاننایانہ جاننا ہمارے کام کا نہیں نبی عظیف نے وہال سکوت فرمایا ہے۔

یعنی اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق پر واضح کر دینا چاہتا ہے کہ تم بہت پچھ جانتے ہوئے بھی بہت پچھ خانتے ہوئے بھی بہت پچھ نہیں رسوائی نہ بہت پچھ نہیں جانتے ہو۔ لہٰذا ہر چیز کے جانئے کا دعویٰ نہ کرنا کہیں رسوائی نہ ہو جائے۔ تم اشر ف المخلو قات ہو۔ تمہارا شرف تمہارے علم ہے ہی ہے۔ میں اس شرف پر دھیا نہیں دیکھنا چاہتا۔ سب پچھ جانئے کا دعویٰ کرو گے تو اگر نہ جانے والا سوال ہوگیا تو شائد کہ دعویٰ کی بحالی کی خاطر جھوٹ کا سہارا تمہیں ڈھوٹ ٹر ہے۔ میں تمہیں جھوٹا چھی نہیں دیکھنا چاہتا اس لئے نہ جانئے کا اعلان کرتے رہو۔

اگر غور کریں تو یہی حال کا ئنات کی چیز و ل اور حالات و واقعات کا ہے۔ چو نکد ان کا صافع حقیق اللہ تعالیٰ کی وات ہے۔ لہذا و ہی حقیقی غیب وان ہے کا ئنات کے ور بے ور ہی جانتا ہے اس کے اللہ تعالی نے اپنے ور سے وہی آگاہ ہے۔ وہی واقف ہے اور وہی جانتا ہے اس کے اللہ تعالی نے اپنے پیارے حبیب کی زبان سے اس حقیقت کا اعلان کر وایا۔

فَقُلْ إِنَّمَا الْغَيْبُ لِلَّهِ

 لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی حکم ہوا ہے کہ انسانو! تم جاننے والوں کے بارے میں یہ گمان بھی نہ کرو کہ دہ چھے نہیں جانتے تتہیں کیا خبر میں تہمارے داوں کی باتیں ان پرواضح کردول۔ کیو نکہ ارشادر بانی ہے۔

> فَلاَ يُظْهِرُ على غَيْبِهُ احدًا الاَّ مَن ارْتَضَى مَنْ رَّسُولِ الله تعالى النِّه عَيب كى بات كى ير ظاہر تنبی كر تاليكن اس يغير پرچس كوليند كرے۔ (سورہ الجن: ۲۷ـ۲۷)

> > دوسرى جگه فرمايا

وَمَا كَانَ ا للهُ لَيُطْلِعَكُمْ عَلَى الْعَيْبِ وَلَكِنَ ا للهِ يَخْتَبِى ْ مِنْ رُسُلِهِ مَنْ يَّشَاًءُ

اور خدا غیب کی باتیں تم کو نہیں بیانا لیکن وہ اپنے پیغیرول میں ہے جس کو چاہتا ہے اس کے لئے چن لیتا ہے۔ (آل عمران ۱۷۹)

یہ بات واضح ہوگئی کہ غیب کی اطلاع ہر شخص کو نہیں دی جاتی لیکن جو اس کا محبوب ہو جو اس کا محبوب ہو جو اس کا محبوب ہو جو اس کا علیہ ہو ہو اس کا انکار کرنے والے کہ حضور غیب نے نا آشنا ہیں۔ ہمار اس تواس وقت ندامت سے جھک جانا چاہئے کہ جب ہم کہیں کہ حضور کے پاس اس بات کا علم نہیں اور خداان کی زبان اقتد سے وہ بات کہلوار ہا ہو۔ ہم کہیں حضور علیہ اس غیب سے آگاہ نہیں مگر اللہ تعالی ان پر وہی غیب فلاہر کر رہا ہو۔

الله تعالى ارشاد فرما تا ہے۔

تِلْكَ مِنْ أَثْبًاءِ الْغَيْبِ نُوْجِيْهَا البُّكَ مَا كُنْتَ تَعْلَمُهَا أَنْتَ وَلاَ قَوْمُكَ ﴿ مَا مَا رَبِي

یہ غیب کی خبریں ہیں جو ہم آپ (ﷺ) کی طرف وحی کررے

میں نہ تو آپ (عطیقی ان لوجائے ہے اور نہ آپ کی قوم جانتی تقی ( مور: ۴۹)

اندازہ تو کریں جب بیہ غیب کی خبریں حضور عظیقے کو دی جار ہی ہیں تو شک کی مخبرات کہاں وہ جاتی ہے۔ مخبائش کہاں وہ جاتی ہے۔ بلکہ حضور عظیقے کے بارے میں ارشاد باری تعالیٰ ہے۔ وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِصَنِيْنِ

ر سر میں سیب میں ہے۔ لینی آپ عظیمی کو امور غیب میں سے جس کی تعلیم دی جاتی ہے آپ اپن امت کو بتانے میں بخل نہیں کرتے۔ (اعلام ۱۳۸۰)

حقیقت غیب کے لئے دولفظ عمواً بولے جاتے ہیں۔ او تقدیر ۲۔ مشیت قدیر کے میں میں اور دہ اندازہ یا قدرت ہے جو اللہ تعالیٰ نے سارے عالمین کی مخلو قات کی حیات کے نشیب و فراز۔ غمیال۔ خوشیال۔ صحت و بیاری۔ بھوک بیاس۔ کامیابیوں اور ناکلہ ناکامیوں کو کھو دیا ہے۔ یہ سب پچھ لوٹ محفوظ پر مرقوم ہے۔ اور مشیت ہے مر اداللہ تعالیٰ کی مرضی ہے۔ یہ مرضی لوٹ محفوظ پر نہیں کھی گئی۔ اللہ تعالیٰ کیا کرنے واللہ ہے۔ کیا کرے گا۔ کیا نہیں کرے گا۔ یہ وہ داز ہے ہے سے معمد ساں کی دات جاتی ہے۔ کیا کرے گا۔ کیا نہیں کرے گا۔ یہ وہ داز ہے ہے اور جس علم غیب کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے سواکوئی نہیں جانیا ہو وہ بھی مشیت ایزدی ہے۔ اور جن علوم ہے اپنے رسولوں کو آگاہ کر دیا ہے وہ لوٹ محفوظ وہ کیا میں مشیت ایزدی ہے۔ اور جن علوم ہے اپنے رسولوں کو آگاہ کر دیا ہے وہ لوٹ محفوظ والے علوم غیب ہیں۔

قر آن پاک کا مطالعہ جن اہل علم نے نہایت گہری ادر محبت نظرے کیا ہے۔ انہیں قدم قدم پرای خبرکی شہادت کی ہے۔ کہ اللہ تعالیٰ نے آنخصور عظی کے علم غیب کی نفی نہیں فرمائی ہے یہاں چند شہادتیں ایسی پیٹی کی جاتی ہیں۔

سے آیات دوطر آ کی میں۔ایک دہ جن سے اللہ تعالی کے ذاتی علم غیب کا اظہار ہوتا ہے گر آ تحضو یہ بیٹیٹ کے علم غیب کی نفی نہیں ہوتی اور دوسر کی وہ آیات جن سے

حضور علی کودیے گئے علم غیب کاداضح ثبوت ملتاہے۔

مور ء بقرہ کی آیت و سویل اللہ تعالی نے اپنے ذاتی علم کا ظہار اس وقت فرمایا جب اس نے حضرت آدم علیہ اللہ اللم می تخلیق کے لئے فرشتوں ہے بات کی تو فرشتوں نے عرض کیا۔ اے باری تعالی انسان تو فون ریزیاں کرے گا، اور فساد پھیلائے گا، تو اللہ تعالی نے اللہ تعالی نے اس اعتراض پر فرمایا کچھے معلوم ہے جو تم نہیں جائے۔ پھر اللہ تعالی نے تخلیق آدم کے بعد انہیں تمام اشیاء کے نام سکھائے، پھر ان اشیاء کو فرشتوں پر پیش کرکے فرمایا کہ ان کے نام بتاؤ۔ وہ نہ بتا سکے۔ گر حضرت آ، م علیہ السلام نے ان سب چروں کے نام بتاؤ۔ وہ نہ بتا سکے۔ گر حضرت آ، م علیہ السلام نے ان سب چروں کے نام بتاؤ۔ وہ نہ بتا سکے۔ گر حضرت آ، م علیہ السلام نے ان سب چروں کے نام بتاؤ۔ وہ نہ بتا سکے۔ گر حضرت آ، م علیہ السلام نے ان سب

الله تعالیٰ نے فرمایا۔

قَالَ أَلَمْ أَقُلُ لُكُمْ إِنِّنَى أَعْلَمْ غَيْبِ السَّمَا بِ أَلَّهُ صِ وَأَخِلَهُ مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ

فرمایا میں نہ کہتا تھا کہ میں جانتا ہوں آ سانوں اور زمین کی سب چھپی چیزیں اور میں جانتا ہوں جو پھھ تم ظاہر کرتے اور جو پچھ تم چھیاتے ہو۔ (ابقرہ: ۳۳)

فرشتوں کا ظاہر کرنا ہے تھا کہ انسان خون ریزیاں کرے گااور فساد پھیلائے گااور چھپانا ہے تھا کہ مستحق خلافت تووہ ( فرشتے )خود ہیں۔ان سے بہتر مخلوق اللہ تعالیٰ پیدا نہ فرمائے گا۔

اس آبیہ کریمہ کی روہے اللہ تعالیٰ نے فرشنوں کو پیربات باور کروائی ہے کہ میں آسانوںاور زمین کی چھپی ہوئی ہربات اور ہرچیز کو جانتا ہوں اور اس کو بھی جانتا ہوں جو تم ظاہر کرتے تھے اور چھپاتے تھے۔

الله تعالى في يبال ني كريم على الله علم غيب كي نفي نبين فرمائي بلكه النه واتى

اور کلی علم کااظهار فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرما تاہے۔

يُومْ يَحْمَعُ اللهُ الرُّسُلَ فَيَقُولُ مَاذًا أَحَيْتُمْ قَالُوا لاَ عِلْمَ لَنَا إِنَّكَ اَنْتَ عَلاَمُ الْغَيُوبِ

جس دن الله جمع فرمائے گار سولوں کو۔ پھر فرمائے گا تہمیں کیا جواب ملاعر ض کریں گے ہمیں پھنے علم نہیں۔ بیشک تو ہی ہے سب غید ل کا جائے والا۔ (المائدہ: ۱۰۹)

یعنی قیامت کے دن جب اللہ تعالیٰ رسولوں کو جمع فرما کر پوچھے گا کہ انہیں اپنی امتوں کے لوگوں سے ان کی دعوت دین وائیان میں کیاجو اب ملا۔ یہ جو اب ان رسولوں کے پاس ہو گا کیو نکہ وہ خوب جانے تھے کہ ان او گوں نے ان کی دعوت کو قبول نہیں کیا انہوں نے حق کو جھٹلایا ہے۔ اس دن سے انکار کیا ہے جو یقینی آنے والا تھا مگر یہ مشکرین کر تو بہتے ہو گا۔ وہ اپنے کمال ادب کے اظہار میں عرض کریں گے کہ جمیں کچھے علم نہیں بیٹھئک تو ہی سب غیوں کا جائے والا ہے۔

یبال بھی ہمارے نبی کر میم علی کے علم غیب کی نفی نہیں ایک تواس اعتبارے کہ ان جمع ہونے والے رسولوں میں حضور علیہ السلام شامل نہ ہوں گے۔ کیونکہ حضور علیہ السلام شامل نہ ہوں گے۔ کیونکہ حضور علیہ اللہ کے امت ان منکرین کے خلاف حصرات انبیاء کے حق میں گواہی دیں گے اور حضور علیہ اپنی امت کے گواہ ہوں گے۔

وَ جُنْنَا بِكَ عَلَى هِمُّوُلَآءِ شَهِيْدًا اوراَ ے محبوب(عَلِيقَةِ) تَنهِينَ ان سب پر شاہد بناكر لا مَن گے۔ (النہاء: ۱۳)

بات صاف ظاہر ہے جب حضور علی اس امر کی گوائی دیں گے کہ ان رسولوں

کی امتوں نے دعوت ایمان کو قبول نہیں کیا تو آپ کا عِلْم لها (ہم نہیں جانتے) میں شامل ندہوں گے۔ شامل ندہوں گے۔

اور سور وُ بقر و مِن فرمایاً گیا۔

وَيكُوْنَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيْدًا

اوررسول عليك تم يرتمبار \_ كواه بول ك\_ (البقره: ١٣١)

اب بیربات بھی واضح ہے کہ جنت کے وہ درج جنت والوں کو ان کے مدار خ اعمال کے اعتبارے ملیں گے لہذا کہا جاسکتا ہے کہ حضور علیقی ایسے لوگوں کے ایمان کے درجوں سے بھی واقف ہیں۔ یعنی وہ کس سطح کے مسلمان ہیں۔

سور هٔ ما کده کی آیت ۱۱۲ میں یوں فرمایا گیا۔

وَإِذْ قَالَ الله لِمِحْسِمَ ابْنَ مَرْيَمَ انْتَ قُلْتَ لِلَنَاسِ التَّجِدُونِيُ وَامِّىَ الِلهَيْنِ مِنْ دُونِ اللهِ قَالَ سُبْخُنَكَ مَا يَكُونُ لِيْ اَنْ الْقُولُ مَا لَيْسَ لِيْ بِحَقِّ إِنْ كُنْتُ قُلْتُهُ فَقَدْ عَلِمْتَهُ تَعْلَمُ مَا فِيْ نَفْسِيْ وَلَا أَعْلَمُ مَا فِيْ نَفْسِكَ إِنَّكَ أَنْتَ عَلاَمُ الْفَيْوْنِ اور جب الله تعالی فرمائے گااے مریم کے بیٹے علیٹی کیا تونے لو گول ہے کہہ دیا تھا کہ مجھے اور میری مال کو دو خدا بنالو اللہ کے سوااع ض کرے گایا کی ہے تھے مجھے روا نہیں کہ وہ مات کہوں جو مجھے نہیں پہنچی ۔ اگر میں نے ایسا کہا ہو تو تھے معلوم ہو گا تو جانا ہے جو میرے دل میں ہے۔ اور میں نہیں جانتا جو تیرے علم میں ے۔ بیشک تو ہی سب غیو ل کاخوب جاننے والا ہے۔ وَلا أَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِكَ

اور میں نہیں جانتاجو تیرے علم میں ہے۔ اس سے حضور عظی کے علم غیب کی نفی نہیں جو تی۔ بلکہ حضرت علیہی علیہ السلام نے اظہار انکساری کرتے ہوئے فرمایااور پھراس بات کی تقیدیق کی ہے۔ انُّكُ أَنْتَ عَلاُّمُ الْعُمُونِ

بشك توبي سب غيول كاخوب جاننے والا ب\_

یعنی اللہ تعالیٰ کے ذاتی علم خیب کاا قرار کیا ہے۔

ساتوس یاره کی سور ةانعام کی آیت ۵۹ میں فرمایا گیاہے۔

وَعِنْدُه مَفَاتَةُ الْعَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا اللَّهُوَ وَيَعْلَمُ مَا فَي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقِهِ اللَّهِ يَعْلَمُهَا وَلا حَبَّةٍ فِيْ ظُلُمْت الْأَرْض وَلا رَطْبٍ وَّلا يَابِسِ اللَّهِ فِي كِتَبٍّ مُّيْن اورای کے پاس ہیں غیب کی تخیال۔ انہیں وہی جانتا ہے اور جانتا ہے جو کچھ خشکی اور تری میں ہاور جو پٹاگر تاہے وہ اے جانتا ہے اور کو ئی دانه نہیں زمین کی اندھیر بول میں اور نہ کو ئی تراور خشک جو ا مک روش کتاب میں لکھانہ ہو۔ لینی غیب کے سارے خزانوں کی تخیاں اللہ تعالیٰ کے پاس ہیں۔اور ان تنجیوں تک کا علم بھی اللہ تعالیٰ کو ہے کہ کہاں رکھی ہوئی ہیں۔

یہ آیہ کریمہ اللہ تعالیٰ کے ذاتی علم غیب پربڑی محکم دلیل ہے۔ مگر کنجی بطوراسم
آلہ کسی کو دی جانے والی چیز بھی ہے اللہ تعالیٰ باٹ اللہ علیٰ خُلَ شی فدیر "ب
شک اللہ تعالیٰ ہرایک چیز پر قادر ہے۔" وہ آگر کسی کو یہ تنجیاں عطافر مادے تواے کوئی
روک نہیں سکتا ہے تنجیاں ملیس گی اے غیب کے خزانوں کے دروازے تھولنے کی
اجازت بھی مل عتی ہے دروازہ کھلے گا تو لوح محفوظ دکھائی دے گی۔ جس پر ماکان
وَمَا يَكُونُ مَ قُوم ہے۔ اور اس لوح محفوظ پر حضور نبی کریم علی گاہ ہروقت
ہے۔ فرمایا گیا۔

و کُلُّ شَيْ اَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُّمِيْنِ (لِينَ ١٢)
ہم نے ہر چیز کولوح محفوظ میں جُع کر دیاہے۔
وَ مَا مِنْ غَالَبَةَ فِي السَّمَاءَ وَالْأَرْضِ اللَّهُ فَيْ كِنْبِ مُّمْنِينِ
زمین و آمان کے سب غیب لوح محفوظ میں کیسے ہوئے میں۔
زمین و آمان کے سب غیب لوح محفوظ میں کیسے ہوئے میں۔
(النمل: 20)

ان آیات ہے ثابت ہو تا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے علم ماکان دیا یکون یعنی روزازل ہے جو کچھ ہواادر روز آخرت تک جو کچھ ہوگا۔ سب ظاہر دیاطن ہر خٹک وتر، صغیر و کبیر تمام غیب وشہادت اور علم خمس کاذروذرہ تفصیلا اپنے قلم قدرت سے لوٹ محفوظ میں لکھ

دیا ہے۔ مسلم شریف میں ایک حدیث کے یول الفاظ ہیں۔ فاحْبُر فا ہِمَا هُوَ كَائِنَ إِلَى يَوْمِ الْقِلْمَةِ ہم كوحضور عَقِلْلَةً نِے تمام الى واقعات كى خبر ديد كى جو قيامت تك

ہونے والے ہیں۔

اب قیامت کب آئے گی جب ان واقعات کی انتہا ہو گی۔ اور آپ ﷺ اس انتہاہے ، مجموعات کی واقعت میں۔

الله تعالی ارشاد فرما تا ہے۔

قُولُهُ الْحَقَّ وَلَهُ الْمُلْكُ يَوْمُ لِيَنْفِخُ فِي الصَّوْرُ عَلَمُ الْعَيْبِ وَالسَّهَادَةِ وَهُوْ الْحَكِيْمُ الْحَيْلِرُ

ای کی (اللہ تعالی کی) بات کی ہے اور اس کی سلطنت ہے جس و ن صور پھو نکا جائے گاہر چھپے اور ظاہر کا جاننے والا ہے۔ اور وہی ہے حکمت والا خبر وار۔ (الا نعام: ۵۲)

الله تعالی اپنے عالم الغیب ہونے کا اعلان اس آبہ کریمہ میں فرمارہا ہے۔ کہ اب پیارے حبیب علی فرمارہا ہے۔ کہ اب پیارے حبیب علی اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ بات کی ہے اور کا نتات کے ذرے ذرے پرای کی حکومت ہے۔ اور اس دن بھی ای کی حکومت ہوگی جس دن صور پھو نکا جائے گا یعنی قیامت کے دن۔ اب لو گو! اس دن کی کیفیت تم نہیں جس دن صور پھو نکا جائے گا یعنی قیامت کے دن۔ اب لو گو! اس دن کی کیفیت تم نہیں جائے ہوگے۔ مگر اللہ تعالی تو ہم ظاہر اور پوشیدہ کو جائے والا ہے۔

' اس آیہ کریمہ ہے بھی آنحضور علیات کے علم غیب کی نفی نہیں ہے بلکہ حضور علیات کے علم غیب کی نفی نہیں ہے بلکہ حضور علیات کی بات ہے۔

سوره توبه کی آیت ۸۷ میں بیان ہوا

َالَمْ يَعْلُمُواْ اَنَّ اللهُ يَعْلُمُ سِرَّهُمْ وَنَحْوُمُهُمْ وَالَّ اللهُ عَلاَّمُ الْغُيُوْسِ

کیا نہیں خبر نہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے دل کی چھپی ہو ئی (بات)اور سرگو ثی کو جانتاہے اور یہ کہ اللہ تعالیٰ سب غیو ل کو جاننے والاہے۔ اس سے قبل منافقین کی بات ہور ہی تھی۔ منافق کے قول و فعل ،اور ظاہر و باطن میں تضاد ہوتا ہے۔اللہ تعالیٰ ای بات کو آ گے بڑھاتے ہوئے فرمار ہاہے کہ

یہ لوگ جو بھی بات اپنے دل میں چھپا کر رکھے ہوئے میں یا اپنے کی دوسر سے ساتھی کے ساتھ سرگوشی کرتے میں اے اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے اور یہ کہ اللہ تعالیٰ سب غید ل کا بہت جائے والا ہے۔

اس آبد کریمہ ہے بھی اللہ تعالیٰ کے محکم علم غیب کا ظہار ہے اور حضور علیہ اللہ تعالیٰ کے علم غیب کی نفی تہیں ہے۔

پاره گیاره کا آغازاس آیت پاک سے ہوتا ہے۔

يُعْتَذِرُوْنَ اِلْيُكُمْ اِذَا رَجَعْتُمْ اِلَيْهِمْ قُلْ لاَ تَعْتَذَرُوا لَنْ نَوْمِنَ لَكُمْ قَلَى الله عَمَلَكُمْ وَسَيَرَى الله عَمَلَكُمْ وَسَيَرَى الله عَمَلَكُمْ وَسَيَرَى الله عَمَلُكُمْ وَرَسُولُهُ ثُمَّ تُرَدُّوْنَ اِللْ عُلِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تُعْمَلُونَ

(الله تعالیٰ اپ یارے حبیب علیہ ہے فرماتا ہے) کہ یہ لوگ

اب آپ ہے بہانہ بنائیں گے۔ جب آپ علیہ ان کی طرف
لوٹ کر جائیں گے۔ تو (اے بیارے حبیب علیہ ) آپ ان ہے
فرمانا۔ بہانے نہ بناؤ۔ ہم ہر گز تمہارایقین نہیں کریں گے۔ الله
تعالیٰ نے تمہاری خبریں ہمیں دے دی ہیں۔ اور اب الله اور
رسول تمہارے کام دیکھیں گے۔ پھر تم اس کی طرف بلٹ کر جاؤ
گے جو چھے ہوئے اور ظاہر کو جانتا ہے۔ وہ تمہیں جنادے گاجو پچھ

اس آيه كريمه كالية خصه وسَنْفَرَى الله عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ لِعِنى اوراب الله اور رسول

تمہارے کام دیکھیں گے۔زیادہ توجہ طلب ہے۔

مطلب یہ کہ بیدادگ اب جو کام بھی کریں گے۔ خواہ پوشیدہ خواہ ظاہر سر گوشیاں پ جو ل یاد اول میں بننے والے منصوبے۔ وہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی آئکھوں سے
او جھل نہیں جو ل گے۔ اس طرح جو غیب اللہ تعالیٰ پر واضی ہے وہی اس کے حبیب
علیت پر ظاہر ہے۔

مزید بر آںان کے کام دیکھنے کی مدت کا تعین نہیں ہے۔ جب تک ایسے اوگ زندہ رہیں گے۔ لینی قیامت تک اللہ تعالیٰ اور اس کے صبیب علیفیہ ان کے حالات و واقعات ہے بے خبر نہیں ہوں گے۔

سورہ تو بہ کی آیت نمبر ۱۰۵میں یوں فرمایا گیا۔

وَقُلِ اعْمَلُوْا مسَيَرَى الله عَمَلَكُمْ ورسُولُهُ والْمُؤْمِنُونَ وَسَتْرَدُّوْنَ الى عٰلِمِ الْعَيْبِ والسَّهَادَةِ فَيُنبَّكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ

اور میرے بیارے حبیب عَلِیاتُ آپ فرمادیں کہ کام کرو۔ اب تمبارے کام دیکھے گاللہ تعالی اور اس کار سول (نبی کریم عَلِیْتُ ) اور مسلمان۔ اور جلدی اس کی طرف پلٹو گے جو چھپااور کھلاسب جانتاہے تو ہ کام تمہیں جناوے گا۔

اس آیہ کریمہ کانزول غزوہ تبوک کے موقعہ پر ہوا۔جب پکھ لوگ اس غزوہ میں شریک نہیں ہو سکے تھے۔یہ لوگ تین طرح کے تھے۔ ا۔ منافقین جو نفاق کے خوگرتھے۔

ے۔ ۲۔ دوسرے وہ لوگ جنہول نے اپنے قصور کااعتراف جلدی کر لیااور جلد ہی توبہ بھی کرلی۔ سراور تیسرے وولوگ تھے جنہوں نے توقف کیااور جلدی توبہ بھی نہ ک۔ یہ آیت ای تیسرے گروہ کے بارے میں نازل ہو گی۔

الله تعالى نے اپنے حبیب عظیم ہے فرمایا نہیں کہد دیں کہ تمہیں موقعہ دیاجاتا ہے۔ تم کام کرو۔ اب تمہارے کام الله تعالى بھی دیکھے گار سول بھی دیکھے گا۔ اور عام مسلمان بھی دیکھیں گے۔ پھر تم اس الله تعالیٰ کے پاس جاؤگے جو ہر چھے اور ہر ظاہر کو جانا ہے۔

مو چنے والی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں تو پہلے بھی تمام انسانوں کے کام پوشیدہ نہیں۔ وہ ہر وقت ہر چھے اور ظاہر کام کو دکھے رہاہے۔ اب یہاں اس کام ش اللہ تعالیٰ اپنے نبی کر یم ﷺ اور عام مسلمانوں (صحابہ کرام) کو بھی شامل فرمارہاہے۔ اب جن پوشیدہ اور ظاہر کام کو اللہ تعالیٰ دیکھے گا اے اس کا صبیب عیایہ اور مسلمانوں کی جماعت بھی دیکھے گی۔ یعنی ان کی آئھوں پرے غیب کے پردے اٹھ جائیں گے۔

یہ آیت ہماری رہنمائی اس جانب بھی کرتی ہے کہ چونکہ یہ تھم قر آن پاک میں اب بھی قائم ہے لہٰذااللہ کے بیارے حبیب اور اولیاءاللہ سے یہ قوت چھین نہیں لی گئے۔ بلکہ ہر آنے والے زمانہ کے اولیاءالی بصارت اور بھیرت کی قوت سے متصف رہیں گے۔ نبی اللہ علی اللہ المعلم غیب کے زیادہ مستحق ہیں۔

سور و يونس ميس فرمايا گيا-

وَيُقُولُونَ لَولَا النَّولَ عَلَيْهِ اللَّهِ مِّنْ رَبِّهِ فَقُلْ اِنْمَا الْغَيْبُ لِلَّه فَانْتَظِرُوا إِنِّيْ مَعَكُمْ مِّنَ الْمُنْتَظِرِيْنَ

اور کہتے ہیں ان پر ان کے رب کی طرف ہے کوئی نشانی کیوں خمیں اتری۔ آپ عظیمی فی خیب تواللہ تعالیٰ کے لئے ہے۔ ابراستددیکھو ّسیس بھی نمہارے ساتھ راہد کیورہاہوں۔ (یونس:۲۰) اہل باطل کا میہ طریقہ ہے کہ جب ان کے خلاف بربان قطعی قائم ہوتی ہے تو وہ جواب سے عاجز ہو جاتے ہیں جیسے کہ وہ چواب سے عاجز ہو جاتے ہیں۔ تو اس برہان کاذکر اس طرح چیوڑ دیتے ہیں جیسے کہ وہ چیش ہی نہیں ہو گئے۔ اور میہ کہاکرتے ہیں کہ دلیل لاؤ۔ تاکہ سننے والے اس مغالط میں پڑ جائمیں کہ ان کے مقابل اب تک کوئی دلیل ہی قائم نہیں کی گئی۔

اس طرح کفارنے حضور عظیہ کے معجوزات بالخصوص قر آن کر یم جو معظیمہ ہے اس کی طرف ہے آئی کر یم جو معظیمہ ہے اس کی طرف ہے آئی کیوں نہیں از تی۔ کویاکہ معجزات انہوں نے دیکھے ہی نہیں اور قر آن پاک کووہ نشانی شار ہی نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول علیہ ہے فرمایا کہ آپ فرباً و بیجے کہ غیب تواللہ تعالیٰ کے لئے ہے۔ ابراستہ ویکھویں بھی تہارے ساتھ راہو کھے رہا ہوں۔

تقریر کا جواب سے ہے کہ دلالت قاہرہ اس پر قائم ہے۔ کہ سید عالم علی اللہ پر قائم ہے۔ کہ سید عالم علی پر آن کا ظاہر ہونا ہی عظیم مجرہ ہے۔ کیونکہ حضور علی ان کی اسمحوں کے سامنے در میان کے برطعے۔ حضور علی کی اور عبد شاب ان کی اسمحصوں کے سامنے گزرا۔ وہ خوب جانے تھے کہ آپ علی کے کی کتاب کانہ مطالعہ کیانہ کی استاد کی شاگردی کی۔ یکبارگی قرآن کر یم آپ علی کے طاہر ہوااور ایس ہے مشل اعلیٰ ترین کتاب ایس شان کے ساتھ زول بغیرہ تی کے ممکن ہی منہیں۔

سے قر آن کریم کے معجزہ قاہرہ ہونے کی برہان ہے۔جب الی قوی برہان قائم ہے تو اثبات جُوت کے لئے کی دوسر کی نشانی کا طلب کرنا قطعی غیر ضرور کی ہے۔ ایسی حالت میں اس نشانی کانازل کر نااللہ تعالیٰ کی مشیت پر ہے جائے کرے چاہے نہ کرے، تو یہ اور غیب ہوا۔ اور اس کے لئے اللہ تعالیٰ ظاہر فرمائے یانہ فرمائے۔ نبوت ثابت ہو چی اور بربالت کا ثبوت قاہرہ معجزات کے ساتھ کمال کو پہنچ چکا۔

ایک بار کفار مکہ نے آپ عظیم ہے روح کے بارے میں سوال کیا کہ روح کیا

ے ؟ اللہ تعالی نے اپ حبیب عرص عظیمہ نے فرمایا۔ میرے بیارے حبیب عظیمہ یہ لوگ جو آپ عظیمہ کے اللہ اور تھے کہ لوگ جو آپ علیمہ فرماد و جے کہ ورس کے بارے میں سوال کرتے میں انہیں فرماد و جے کہ وریس مُلُونَ عَنِ الرُّوْحِ قُلِ الرُّوْحُ مِنْ اَمْرِ رَبِّنی وَمَا اُونِیْنَمُ مِنْ اَمْرِ رَبِّی وَمَا اَوْنِیْنَمُ مِنْ اَمْرِ رَبِّی وَمَا اَوْنِیْنَمُ

یعنی اے میرے پیارے صبیب عظی اید لوگ آپ ہے روح کے بارے میں سوال کرتے ہیں، آپ انہیں فرماد بیجے کہ روح میرے رب کے امرے ہے۔اور (حزید فرمائیں کہ) تمہیں علم کا بہت تھوڑا دھے دیا گیاہے۔(بی اسرائیل: ۸۵)

عرب کے جن لوگوں کواپنے علم پر ناز تھا۔جو غیر عرب کو ضاطر میں نہ لاتے تھے بلکہ انہیں گو نگا(عجمی) کہتے تھے۔ انہیں اللہ تعالیٰ اپنے عبیب عظیائیے کی زبان مبارک ہے کہلوار ہاہے کہ تنہیں بہت تھوڑ اعلم دیا گیاہے۔

مجیب بات ہے جن لوگوں نے اپ سواد وسر ول کو گو نگا کہاان کے پاس تو بہت تھوڑا علم ہے اور جو گو نکے ہیں وہ آنحضور عظیقہ کے علم ہے متعلق گفتگو کر رہے ہیں انہیں سوچنا چاہئے کہ وہ اپنے کس علم کے پیانے ہے یہ بات جانتے ہیں کہ حضور علیقہ علم غیبے ناآشٹا ہیں یاانہیں علم غیب نہیں دیا گیاہے۔

### سوره كهف مين فرمايا كيا-

قُلِ اللهُ اَعْلَمُ بِمَا لَيْفُوا لَهُ عَيْبُ السَّمُوْتِ وَالْأَرْضِ ال بيار حبيب عَلِيَّةَ: فرما و بجد كه الله تعالى خوب جانتا ب وه جتنا تضمر الى ك لئے ميں آسانوں اور زمين كے سب غيب (كھين ٢٦)

اس آیت کاشان نزول ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے اصحاب کہف کاؤ کر فرمایا کہ وہ

اپنے غاریس نواوپر تین سوسال تفہرے۔ تو نجران کے عیسائیوں نے آنحضور علیہ است سوسال تو فران کے عیسائیوں نے آنخصور علیہ کے سوسال تو ٹھیک میں مگر نوکی زیادتی کیدی؟ تواس کے جواب اللہ تعالیٰ نے بیر آیت نازل فرمائی۔ کہ اے میرے بیارے حبیب علیہ ان اوگوں نے فرما ویراس کے باہے میں میرااللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے۔ کہ وہ جس قدر تھہرے ہیں۔

چونکہ نجران کے عیسائیوں کا یہ ایک بیہودہ ساموال تھا۔ یہاں ۹ سال کی زیادتی پر اعتراض کیا تھااس کا چو بھی جواب دیا جا تا شائدان کی تسلی نہ ہوتی اور وہ سوال در سوال کرتے چلے جاتے۔ وہ تین موسالوں پر بھی معترض ہو کتے تھے۔

الله تعالیٰ نے اپنی عینی کو ان (نجرانی عیدائیوں) کی فضول قتم کی بحث ہے الگ کرنے کے لئے فرمایا کہ اے حدیث علیہ الگ کرنے کے لئے فرمایا کہ اے حبیب عینی انہیں فرمادیں آ عانوں اور زمین کے غیب الله تعالیٰ خوب جانتا ہے۔ اور ای کے پاس اس بات کا علم ہے کہ وہ کس قدر غار میں مخم ہے ہیں۔

لعنی اس مقام پر بھی سور علیہ کے علم غیب کی نفی نہیں فرمائی۔ سور ہ سباء میں فرمایا گیا۔

وَقَالَ الَّذِيْنَ كَفَرُواْ لاَ تَأْتِيْنَا السَّاعَةُ قُلْ بلنى وَرَبَّى لَتَأْ بِينْكُمْ, عليم الْغَيْب لاَ يَعْزُبُ عَنْهُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ فِي السَّلَمُوٰتِ وَلاَ فِي الْأَرْضِ وَ لاَ أَصْغَرُ مِنْ ذَالِك وَلاَ أَكْبَرُ إلاَّ فنى كِتْبِ مُبَيْنِ

ادر کافر ہوئے ہم پر قیامت نہ آئے گا۔ آپ عظیمی فرمائیں کیوں نہیں آئے گا۔ وہ غیب نہیں آئے گا۔ وہ غیب علیمی آئے گا۔ وہ غیب جائے والا ہے اس سے غائب نہیں ذرہ جر کوئی چیز آ سانوں اور زمین میں اور نہ اس سے حمود ٹی اور نہ بڑی گر ایک صاف بتانے زمین میں اور نہ اس سے حمود ٹی اور نہ بڑی گر ایک صاف بتانے

والى كتاب ميس ب\_(ساء: ٣٠)

اس آیت ہے بھی حضور علیہ کے علم غیب کی نفی نہیں ہوتی۔ بلکہ کفار پر اللہ تعالیٰ کے ذاتی علم غیب کو باور کروانا ہے۔ جو یہ گمان کرتے تھے کہ قیامت نہیں آئے گی۔ حضور علیہ کی اس متم افھا کر قیامت کی خبر دینے میں حضور علیہ کے حال غیب کا مجبوت مات ہے۔ اور خدا تعالیٰ کے اس غیب کی مزید وضاحت آپ فرمارہ ہیں۔ کہ اللہ تعالیٰ کو آ سانوں اور زمین کی ہر چھوٹی بڑی چیز کا علم ہے اس کے لئے کوئی چیز بھی غیب میں نہیں ہے۔

علاوہ ازیں ہر قتم کے اخبار الغیب اللہ تعالیٰ نے قر آن تھیم میں بیان فرمادیے ہیں اور سے قر آن تھیم میں بیان فرمادی ہیں اور سے فر آن اور موالہ علیہ اللہ اور رہ موزے آخصور کیا کوئی مختص سے کہا کوئی مختص سے کہا کوئی مختص سے کہا کہ قر آن کر یم کے علوم واسر اراور رموزے آخصور علیہ ہیں؟ جب آپ جانتے ہیں توان غیوب کو بھی آپ بیان جن کاؤکر قر آن باک میں کیا گیا ہے۔

سور و فاطریش فرهایا جار ہاہے۔

رَبَّنَا اَخْرِجْنَا نَعْمَلُ صَالِحًا غَيْرَ الَّذِيْ كُنَا نَعْمَلُ اوَلَمْ لَعُمَّرُ مُثَا نَعْمَلُ اوَلَمْ لَعُمَّرُ كُمْ مَايَتَدَكَّرُ فِيْهِ مَنْ تَذَكَّرَ وَجَاءَكُمُ النَّذِيْرُ فَذَقُوا فَمَا لِلظَّلِمِيْنَ مَنْ تَصِيْرِ اِنَّ الله عَلَمُ غَيْبِ السَّمُوْتِ وَالْأَرْضِ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصَّلُورُو

اے رب ہمارے ہمیں نکال کہ ہم اچھاکام کریں اس کے خلاف جو پہلے کرتے تھے اور کیا ہم نے تمہیں وہ عمر نہ دی تھی جس میں مجھ لیتا جے بچھنا ہو تا۔ اور ڈر سانے والا تمہارے پاس تشریف لایا تھا تو اب چکھو کہ ظالموں کا کوئی مددگار نہیں بیشک اللہ تعالیٰ جاننے والا ہے آ سانو ل اور زمین کی ہر جیسی بات کا بیٹک ولول کی بات جائناوی ہے۔ (فاطر: ۳۸،۳۷)

سے آپ کریمہ اس بات کی طرف اشارہ کرتی ہے کہ جب منکرین کو دوزخ میں پھینکا جائے گا تو وہ لکار کر کہیں گے کہ اے رب ہمارے ہمیں نکال اب ہم اچھا کام کریں گے۔ اور اس کام کے خلاف کریں گے جو ہم پہلے کرتے تھے۔ یعنی تیری اطاعت اور فرمانبر داری کریں گے۔

اس پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تہمیں تو میں نے ایک عمر دی تھی۔ اتی کمی عمر تھی کہ جس میں اپھائی برائی کو خوب سمجھا جا سکتا تھا گرتم نہیں سمجھے۔ جو سمجھنے والے تھے وہ سمجھ گئے۔ تم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے۔ اب اس ظلم کا مزاج کھو۔ اب تمہاری مدو کوئی نہیں کرے گا۔ تہمیں شائد اس بات کا علم نہیں تھا اور نہیں ہے کہ اللہ توز مین و آسان کی ہر چھپی ہوئی بات کو جانتا ہے تہارے دلوں کی باتوں اور نیتوں کو بھی خوب جانتا ہے تہارے دلوں کی باتوں اور نیتوں کو بھی خوب جانتا ہے۔

اس آید کریمہ سے نبی پاک علی ایک ایک کا علم غیب کی نفی نہیں ہوتی بلکہ اللہ تعالی کے ذاتی علم غیب کی نفی نہیں ہوتی بلکہ اللہ تعالی کے ذاتی علم غیب کی تصدیق ہوتی ہے۔ کیونکہ متکرین دوزخ کی آگ کے ڈر سے دوبارہ زندگی مانگ رہے تھے اور وعدہ کر رہے تھے کہ اب ہم نیک کام کریں گے تیری تابعداری کریں گے۔ تیرے رسول کی اطاعت کریں گے۔

الله تعالى چونكه ان كے دلول ہے خوب دافق ہے۔ اس دافف ہونے كى اطلاع انہيں دى جارہى ہونے كى اطلاع انہيں دى جارہى ہے۔ كہ تم جس عذاب نارہے اب ڈررہے ہواس ہے ڈرانے والا ميرا حبيب مكرم علين تقريف لايا تھا۔ تم نے اس كى بات نہيں مائی۔ تم نے اس كى باتوں پر يقين نہيں كيا حالا نكہ وہ بالكل چى بات كہتا تھا۔ يعنی نبى مكرم علين نے تم محمد ماس كى باقوں پر يقين نہيں كيا حالا نكہ وہ بالكل چى بات كہتا تھا۔ يعنی نبى مكرم علين نے تم محمد ماس بات ہے ڈرايا جو تم نہ جانے تھے مگر دہ (نبى كريم علين ) تو خوب جانے تھے

اس لئے ایک لمبی عمر تک وہ تہمیں ڈراڈر اگر آگاہ کرتے رہے۔

ایک بار قوم بن اسد کے لوگوں نے آنخصور عظی ہے کہاکہ ہم لوگ اپنا الله و علی ایک باکہ ہم لوگ اپنا الله عیال سمیت ایمان لائے اور آپ علیہ کے خلاف قال کرنے کے لئے تلوار نہیں اٹھائی حالا کلہ فلاں فلاں قبیلے کے لوگوں نے آپ سے قال کیا ہے۔ گویا کہ ان لوگوں نے آپ پر برااحیان جتایا اللہ تعالیٰ کو ان لوگوں کا میہ احیان جتانا لینند نہیں آیا۔ اور سورہ حجرات میں ان آیات کا فزول فرمایا۔

نِمُوْنَ عَلَيْكَ أَنْ اَسْلَمُوْا قُلْ لاَ تَمُنُواْ عَلَى اِسْلامكُمْ بَلِ اللهُ يَمْدُونَ عَلَيْ اِسْلامكُمْ بَلِ اللهَ يَعْلَمُ عَلَيْكُمْ اَنْ هَلَدِكُمْ لِلْاَيْعَانِ اِلْ كُنْمُ صِدِقَيْنَ هَانَ اللهَ يَعْلَمُ عَيْبِ السَّمُونِ وَاللهُ بَصِيْرٌ بِما تَعْمَلُون اللهَ يَعْلَمُ عَيْبِ السَّمُونِ وَاللهُ بَصِيرٌ بِما تَعْمَلُون الله يَعِلَيُهِ وَهُ آپ پر احمال جَال جَل الله علام كاحمال بح كم ملمان ہوگئے۔ آپ انجیس فرمادی اپنے اسلام كاحمال بحص پرندر كھو۔ بلكه الله تعالى تم پر احمال ركھتا ہے كہ اس نے تمہیں اسلام كى ہدایت كارتم ہے ہو بيتك الله تعالى جانت آمانوں اورزين كے سب غيب اور الله تعالى تمہارے كام و كھ راہے۔ اور زين كے سب غيب اور الله تعالى تمہارے كام و كھ راہے۔ (ججرات الله علی اله علی الله علی اله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله

اس آیہ کریمہ ہے بھی آنحضور علیہ کے علم غیب کی نفی نہیں ہوتی۔ بلکہ الله تعالیٰ حضور علیہ کی کہ کا حمال جارے تھے اپنے اللہ عضور علیہ کی کا حمال جارے تھے اپنے ذاتی علم غیب کو باور کر وار ہاہے۔

حضور عليلة كاعلم غيب قرآني آيات كي روشني ميں۔

الله تعالی فرما تا ہے۔

وَمَا كَانَ اللهُ لِيُطْلِعِكُمْ عَلَى الْغَيْبِ وَلَكِنَّ اللهُ يَحْتَبَىٰ مِنْ

رُسُلِم مَنْ يَشَآءُ

اور الله تعالیٰ کی شان میہ نہیں کہ اے (عام) او گو! تہمیں غیب کا علم دیدے، ہاں اللہ تعالیٰ چن لیتا ہے اپنے رسولوں میں سے جے چاہے۔ (آل عمران: ۱۷۹)

اس آبید کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے ان اوگوں کے اس دعویٰ کی تردید کر دی جو بیہ کہیں کہ دہ علام غیب ہے آگاہ ہیں۔ ادر ان اوگوں کو بھی بتادیا جور سواوں تک کے علام غیب سے مطلع ہونے کا بھی انکار کرتے ہیں۔ بلکہ بیا بات بڑی واضح ہے کہ اللہ تعالیٰ ایپ رسولوں میں سے ان کا انتخاب کر لیتا ہے جنہیں اس نے علوم غیب سے تعلق رکھنے دالی باتوں سے آگاہ فرمانا ہوتا ہے۔ تو ہم بیات یقین سے کہہ کتے ہیں کہ ایسے رسولوں میں ہمارے آتا وہ ولا عظیمین سے میں۔

اور پھر اس بات کی تائید میں سور ؤ النساء میں فرمایا۔

وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ

ادر آپ کو (اے بیارے صبیب علیقیہ ) ہم نے وہ کچھ سکھا دیا جو

آپ نہیں جانے تھے۔ (الناہ: ١١٢)

جس چیز کے بارے میں کوئی نہیں جانتااس کا تعلق یقیناعلم غیب ہے۔ گر اللہ تعالیٰ اپنے حبیب علیفی سے فرمار ہاہے۔

کہ اے میرے بیارے حبیب عطاقہ اہم نے آپ کو دہ دہ کچھ سکھادیا ہے دہ دہ کچھ بنادیا ہے۔ اور ان ان باتوں کی مقیقتوں ہے آگاہ کر دیا ہے جنہیں آپ اس سے پہلے نہیں جانتے تھے۔

ہم کہتے ہیں یہ بات واضح ہے اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب مرم ﷺ کے لئے جن باتوں کی حقیقتوں سے بردے اٹھائے میں اور انہیں بے نقاب کر دیاہے وہ بے شک ساری دنیا کے لئے غیب ہوں گر حضور ﷺ کے لئے غیب نہ ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ نے حضور نبی مرم عظیہ کو وہ کتاب دی جس کے بارے میں اس نے فرمایا۔

> مَا فَرَّطْنَا فِي الْكِنْبِ مِنْ شَيْ بَمْ نَهُ اسَ كَابِ مِن جَمِهِ الْعَانِدِ اللهِ نعام: ٣٨)

یعن اے میرے پیارے حبیب عظی ایہ وہ کتاب ہے جس میں ما کان و ما یکون کا بیان ہے۔

ور حقیقت اللہ تعالیٰ اس آیت کی روے اپنے حبیب علیہ کو بہت زیادہ مطمئن کرنے کے لئے فرمارہ ہے کہ جو کتاب ہم نے آپ پر نازل کی ہے۔ اس میں دوسب چھ موجود ہے جن کے بارے میں آپ کے زمانہ نبوت یعنی قیامت تک کے لوگ آپ ہے امتخانا سوال کریں گے۔ آپ کتاب کو خوب جانتے ہیں وہ جو بھی سوال کریں گے اس کاجواب اس میں موجود ہے اور آپ کوجواب دینے میں کوئی مشکل پیش نہیں آئی گی۔ اور سورہ نیونس کی یہ آیت ای بات کی مزید تصدیق کرتی ہے کے۔

وَتَفْصِیْلَ الْکَتِنْ لِلَا رَیْبَ فِیْهِ مِنْ رَّبَ الْعَلْمِیْنَ الرَّنِی الله مِنْ رَبِ الْعَلْمِیْنَ اور لوح میں جو کچھ لکھا ہے۔ اس میں اس کی سب تفصیل ہے۔ اس میں کچھ شک نہیں ہے پروردگار عالم کی طرف ہے۔
میں کچھ شک نہیں ہے پروردگار عالم کی طرف ہے ہے۔
(یونی: ۳۷)

ایعنی اس کتاب میں توان سب چیزوں کی تفصیل ہے جولوں محفوظ میں لکھی ہوئی میں۔ اس میں کسی کھی ہوئی میں۔ اس میں کسی محت کے میں۔ اس میں کسی کشک نہیں ہے کیونکہ سے عالمین کے رب کی طرف ہے ہے۔

ایک بات کلمی ہوئی ہے اور اللہ تعالیٰ فرمار ہاہے کہ اس قرآن پاک میں ان باتوں کی بھی

تفصیل بے بعنی اگر اوح محفوظ میں ان باتوں کو اجمال کے ساتھ لکھا گیا ہے تو قر آن پاک میں انہیں باتوں کی تفصیل ہے۔اب جس کے پاس اوح محفوظ کے اسر ارور موز کی تفصیل آج کے اس کے علم غیب میں کیے شک کیاجا سکتا ہے ؟

اور پھراس تفصیل پرے بھی پردے اٹھاتے ہوئے فرمایا۔

وَمُرَّلُنَا عَلَيْكَ الْكِتْبَ بِبْيَاناً لَّكُلَّ شَيْ

لینی اور ہم نے آپ پر وہ قر آن اتاراجس میں ہر چیز کا بیان بڑا ی روشن ہے۔(الحل: ۸۹)

اند حیرا بھی چیزوں کو غیب کی دنیا میں لے جاتا ہے اور رو شی انہیں غیب سے نکال دیتی ہے۔اللہ فرمارہاہے کہ قر آن کی توہر بات ہی بڑی رو شن اور واضح ہے۔ سور قالحد مید میں فرمایا گیا۔

> هُوَ اللَّذِي يُنزِّلُ عَلَى عَبْدِمِ السِّيمِ بَيِّلْتِ لَيُعْرِ حَكُمْ مِّنَ الظُّلُمْتِ إِلَى النَّوْر

و بی ہے کہ اپنے بندہ پر روشن آیتیں اتار تا ہے۔ تاکہ شہبیں اند عیرول سے اجالے کی طرف لے جاتے ہیں۔(الحدید: ۹) ادر پھراس بات کاعادہ سور قالطلاق میں کیا گیا۔ یعنی

رَسُوْلاً يَثْنُواْ عَلَيْكُمْ أَيْتِ اللهِ مُتَيِّنَتِ لَيُخْرِجَ الَّذِيْنَ امَنُواْ وَعَمِلُوا الصَّلِحْتِ مِنَ الظَّلُمْتِ إِلَى النَّوْرِ

دور سول کہ تم پراللہ تعالیٰ کی روش آیتیں پڑھتاہے۔ تاکہ انہیں جو ایمان لائے اور ایتھے کام کئے اندھیروں سے اجالے کی طرف

لے جائے۔(الطلاق: ١١)

غور کریں توبیہ بات ہم آسانی ہے اخذ کر مکتے بیں کہ اند تیم ہے میں ہرایک چیز

غیب میں ہے۔ ہر ایک چیز پر غیب کے پردے پڑے ہوئے ہیں۔ مگر رو شیٰ میں ہر ایک چیز ظاہر ہو جائے گی لیخی ان پرے غیب کے پردے اٹھ جائیں گے۔

ان آیات میں بی بات واضح کی گئی ہے کہ یہ بی (حضرت محمد عظیم ) تو تم کو اندھر وں سے نکال کر اجالے کی طرف لاتے ہیں۔ یعنی تم پر غیب کی چزیں واضح کر دیتے ہیں۔ اور تم وہ چزیں ویکھنے لگتے ہوجواس سے پہلے نہ ویکھ سکتے تھے۔ پھر کیو کر کو کی بات حضور عظیمتے کے لئے غیب میں رہ سکتی ہے۔

اور جس وقت آیت اُسندگو لِلرَّحْمَنِ نازل ہو کی تو کفار کھدنے کہا۔ یہ رحمٰن کون ہے؟ ہم نہیں جانے۔ اس پر اللہ تعالی نے سور قالر حمٰن نازل فرمائی کہ الرَّحْمَن عَلَم الْفُراْلُ لِیحِیٰ رحمٰن وہ ہے جس نے اسپنہ بیارے محبوب ﷺ کوقر آن مجید سلھایا۔ اب یہ بات زیادہ واضح ہو جاتی ہے کہ قرآن پاک جس کے اسر ارور موز کو مکسل طور پر سمجھ لینے کاد عولی آج تک کوئی نہیں کر سکا۔ اے اللہ تعالیٰ نے فودا پنے محبوب کریم ﷺ کو سکھا دیا ہے۔ اب اندازہ کریں استاد جب اپنے شاگر دوں کو سبق پڑھاتا ہے تو دہ سبق کے ایک بہاوکو بے نقاب کرتا چلا جاتا ہے تو بھر یقینا کہا جائے گا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب ﷺ کوقرآن پاک سکھانے میں ہرآیت کے تمام نکات وضاحت کے ساتھ سمجھائے ہیں۔

عْلِمُ الْغَيْبِ فَلاَ يُظْهِرُ عَلَى غَيْبِهِ أَحَدًا اِلاَّ مَن ارْتَصَٰى مِنْ رَّسُول

غیب کا جانے والا توانیا غیب کی پر ظاہر نہیں کر تا سوائے اپ پندید ور سولول کے۔(الجن: ۲۷۔۲۲)

اس آیت سے کتناواضع طور پر جُوت فل رہاہے۔ لینی غیب کوجو جانتاہے وہ کی اور کواس پر مسلط نہیں گر تا۔ سوائے اپنے پہندیدہ رسولوں کے۔ لینی جواس کے پہندیدہ ر سول ہیں انہیں اپنے غیدی پر مطلع کر دیتا ہے۔ اور سور ہ تھو مرییں حزید وضاحت فرمادی۔ وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِصَيْفِنْ

کہ اس کے بی لینی (محمد رسول اللہ عظیفہ) غیب کی باتیں بتانے میں بخیل نہیں بین۔ (الکوم: ۲۳)

مطلب سے کہ غیب جانتے بھی ہیں اور غیب کی باتیں بتانے میں بخل ہے کام بھی تہیں لیتے۔

# حضور عليسة كاعلم غيب احاديث كي روشني ميس

حضور ﷺ کے زبانہ اقدس میں سورج کو گر بن لگ گیا۔ آپ ﷺ نے نماز کسوف کا اہتمام فریایہ سحابہ کے ساتھ نماز پڑھی۔ اس کے بعد ایک بین خطبہ ارشاد فرمایا۔ جس میں بیربات مجی فرمائی گئی۔

یاامة محمد والله كو تعلمون ما علمت فصحكتم قلیلا وكدكيتم كتيراً ( مح بخارى باب العدقة في الكوف و تغير مورة بائده) ال كروه محمد علي فقداك متم اگرتم وه جائع جو بين جانيا بول تو بنته كم اور روت زياده

واضح فرمایا جارہاہے کہ میں وہ پھھ جانتا ہوں جو تم ہے پوشیدہ ہے۔ لینی تمہارے لئے غیب ہے۔ فرمایا میرے لئے اللہ تعالی نے زمین کو لیٹ دیا لیس میں نے اس کے مشارق ومفارب کو دکھے لیا۔ اور قریب ہے کہ میری امت کی سلطنت ال تمام مقامات تک پنچے اور جھے دو فرزانے سرخ وسفید دیئے گئے۔ (سمج مسلم کاب الفتن) اور ایک بار مجد نہوی میں نماز برصے کے بعد منبرشر یف بر تشریف کے اور فرمایا۔

هَلْ مَرُوْنَ وَمُلْتِیْ هَهُنَا فَوَالله مَا يُنحمی عَلَیٌ حَسَنُوعْ حُمُهُ وَلاَ رُسُكُوعُ حُكُمْ إِنِّی لَارَاكُمْ مِنْ وَرَاءِ ظَهِرِیْ (سیج بناری البعظ امالالال) تم دیکھتے ہو کہ میر ارخ او هر ہے لیکن خدا کی قتم جھ سے نمازیل نہ تمہارا خثوع اور نہ تمہارار کوع پوشیدہ رہتا ہے۔ میں تم کوائی چیٹھ کے پیچھے سے دیکھا ہوں۔

یہ بات سب جانتے ہیں کہ رکوع کا تعلق انسان کی بدنی حرکات ہے ہے اور خشوع کا تعلق دل ہے ہے۔ دل پردے میں ہے۔ دکھائی نہیں دیتا ہے علاوہ ازیں دل جس عاجزی اور فردتی کو جمنی دیتا ہے وہ مزید غیب کے پردوں میں ہے۔ حضور علیاتی فرما رہے ہیں کہ تمہارا خشوع اور رکوع مجھے یو شیدہ نہیں ہے۔ آپ کی ظاہری آئمسس قبلہ رخ ہیں گر چھھے کے کتنے نمازیوں کے دلوں میں آپ علیاتی ہے تابک رہے ہیں۔ اور بہات آپ یہ واضح ہورہی ہے کہ کون کس خیال میں نمازیڑھ رہا ہے۔

اورایک دومر گار دایت میں یول فرمایا۔

انی لاراکم من ورائی کما اراکم( سیخ بناری باب عظ امانای) میں جس طرح تم کود کمیر رہا ہوں ای طرح میں تم کو چیچیے سے بھی و کمیر رہا ہوں۔

صحابہ بیان کرتے ہیں کہ ایک وفعہ آپ ﷺ نے صبح کی نماز پڑھنے کے بعد تقریر شروع کی اور ظہر تک تقریر فرماتے رہے۔ پھر آپ نے ظہر کی نماز پڑھی فارغ ہوئے تو پھر تقریر شروع کردی حتی کہ عصر کاوقت ہوگیا۔

اس مج سے شام تک کے طویل خطبہ میں حضور عظیمہ نے لوگوں کو ابتدائے آفرینش سے اب تک جو کچھ ہوچکا ہے وہ سب کچھ بنادیااور اب سے قیامت تک جو کچھ ہونے والا ہے وہ بھی سب بچھ بتادیا۔ یعنی واقعات پیدائش عالم، علامات قیامت، فتن اور حشر ونشر سب بچھ سمجھادیا۔

حضرت توبان روایت کرتے ہیں۔ کہ رسول اللہ عظیم نے فرمایا۔

رَأَيْتُ رَبِّي عَرُّو جَلَّ فِي أَحْسَنِ صُوْرَةٍ قَالَ فِيمَ يَحْتَصِمُ الْمَلاءُ الْأَعْلَى قُلْتُ انْتَ أَعْلَمُ قَالَ فُوضِع كَفَّهُ نَيْنَ كَتَفَيِّي فَوَحَدُتُ بَرْدَهَا بَيْنُ ثَدَيِّ فَعَلَمْتُ مَا فِي السَّمْوُتِ وَمَا فِي الْارْضِ وَتَلاَوَ كدالك نُرِيُّ إِبْرِهِيْمَ مَلَكُوْتَ السَّمُوتِ وَالْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِينِينَ (مَثَارَة) میں نے اپنے رب عزوجل کواحسن صورت میں دیکھا۔ رب نے فرمایا (اے محمد علیہ کے ملائکہ مقربین کس بات میں جھگڑا کرتے ہیں؟ میں نے عرض کیا مولا! تو ہی خوب جانتا ہے۔ حضور علیہ نے فرمایا، پھر میرے رب نے اپنی رحمت کاباتھ میرے دونوں شانوں کے در میان رکھ دیا۔ میں نے اس کے وصول فیض کی سر دی این دونول چھاتول کے در میان پائی۔ پس مجھے ان تمام چيزول كاعلم مو كياجوكه آسانولاورزمين مين تقيي - پهر تلاوت فرمائي وكذلك نرى الخ

حفزت شاه محمد عبدالحق محدث دبلوی رحمته الله علیه اشعة اللمعات میں ایک حدیث یول نقل کرتے ہیں۔

> فَعِلمْتُ مَا فِي السَّلْوُتَ وَالْارْضِ حضور عَبِلِيَّةً نِهِ فرمايالِس جانامِي نے جو پکھ آسانوں اور زمين مِيں

حفزت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے ایک حدیث بخار کی شریف میں یول نقل کی گئی ہے۔

> قَامَ فِينَنَا رَسُولُ اللهِ عَلَيْكُ مُقَامًا فَاحْبَرَنا عَنْ بَدَءِ الْحَلْقِ حَتَّى دَخَلَ اهْلُ الْحَنَّةِ مَنَازِلَهُمْ وَاهْلُ النَّارِ مَنَازِلَهُمْ حَفِظَ ذَالِكَ مَنْ حَفِظَ وَنَسِينَهُ مَنْ نَسَيْهُ (يَخارى شريف)

> حضور علی نے ہم میں قیام فرمایااور مخلو قات کی ابتدات لے کر جنتیوں کے جنت میں داخل ہونے اور دوز خیوں کے دوزخ میں داخل ہونے تک کی تمام خبریں دیں۔ یادر کھاجس نے یادر کھا۔ اور محلادیا جس نے محلادیا۔

حضرت عمروى اخطب انصارى رضى الله عنه كى روايت ب-فَأَخْبُرُنَا بِمَا كَانَ وَبِمَا هُوَ كَائِنٌ فَأَعْلُمْنَا أَخْفَظَنَا (ملم شريف)

ہمیں حضور ﷺ نے ہر اس چیز کی خبر دیدی جو ہو بچک اور جو قیامت تک ہونے والی تھی۔ ہم میں زیادہ علم اے ہے جے زیادہ یادرہا۔

یہاں ہمیں ایک حدیث قدی کی روشن میں بات کرنی ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میر ابندہ ہمیشہ نوا فل پڑھنے کے ساتھ میرے قریب ہو تار ہتا ہے۔ یہاں تک کہ میں اے اپنا محبوب بنالیتا ہوں، جب میں اے اپنا محبوب بنالیتا ہوں تو میں اس کے کان بن جاتا ہوں جس ہے وہ سنتا ہے اور میں اس کی آگھ بن جاتا ہوں جس ہے وہ ویکھتا ہے اور میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس ہے وہ پکڑتا ہے اور میں اس کے پاؤٹن بن جاتا ہے جس ہے وہ چلا ہے۔ الله تعالیٰ کا یہ وعدہ ہر بغرے کے ساتھ ہے۔ ہر نجی اور غیر نجی اس تھم میں شامل ہے۔ نبیوں کا مقام سب بغد وں ہے او پہنے اور حضور عظیمہ تو سر ور انبیاء ہیں۔
اب آگر کی شخص سے سوال کیا جائے کہ کیا حضور حیاتیہ ساری ساری رات نوا فل پڑھئے تھے یا نہیں؟ توجواب یقینیا ہل میں آئے گا۔ تو پھر اللہ تعالیٰ کے اپنے فرمان کے مطابق آپ کو اللہ تعالیٰ ہے قرب بھی ہو گیا۔ تو لاز م ہے کہ حضور عیاتیہ میں یہ بات پیدا ہو گئی کہ آپ کے کان سنے کے لئے اللہ تعالیٰ کے کان بن گئے۔ آپ کی آئے در کھنے کے لئے اللہ تعالیٰ کے کان دور و نزد کیک کے لئے اللہ تعالیٰ کے کان دور و نزد کیک کی بات سنے کے لئے اللہ تعالیٰ کی آئے ہے۔ و کہنے ہیں تو کہنا پڑے گا کہ حضور عیاتیہ کے کان دور و نزد کیک کی بات سنے کے لئے عاجز نہیں ہیں اور نہ ہی آپ کی آئے ہزاروں لاکھوں پر دوں ہیں بات سنے کے لئے عاجز نہیں ہیں اور نہ ہی آپ کی آئے ہزاروں لاکھوں پر دوں ہیں بات سنے کے لئے واقع ہوں بی عاجز ہے۔

اگر کان اور آگھ کو عاجز کہو گے تواللہ تعالیٰ کا دہ دعدہ بورانہ ہو سکے گاجواس نے اپنے بندے کے ساتھ فرمایا ہے۔

صفور علی کے کان اور آگھ میں لطافت ہی لطافت ہے، کثافت کا شائبہ تک میں ہے۔

یہ ایک مانی ہوئی حقیقت ہے کہ جب حضرت جر ایکل علیہ السلام آپ علیہ کی خدمت القدس میں ماضر ہوتے ہیں تو قریب بیٹھے ہوئے صحابہ کو بھی و کھائی نہیں ویتے۔ یعنی پر وہ غیب میں ہوتے ہیں۔ مگر حضور علیہ کی خدمت میں میٹھ کر جر ئیل علیہ السلام محو گفتگو ہوتے ہیں اگریوں کہا جائے کہ جب ان وونوں ہم نشین ہونے والوں میں ''ایک'' عام لوگوں کو دکھائی دے رہا ہے۔ جبکہ دوسر ابالکل او جمل ہے اور پھر او جمل ہے اور پھر او جمل بھی وہ جس کے پر مشرق و مخرب تک سایہ قبل ہوجاتے ہیں مگر حضور علیہ اس فرشتہ کود کھے رہے ہوتے ہیں۔

اليے ہى جب قرآن ياك كانزول ہوتا ہے تو آپ لوح محفوظ پر د كھتے ہيں ادر

فریاتے ہیں قرآن کے اس کلزے کو فلال سور قبل فلال آیت کے آگے یافلال آیت کے پیچیے رکھا جائے۔ گویا کہ آپ کی نگاہ پاک خلاؤں کو چیر تی ہو کی اور آسانوں کے پردوں کو ہٹاتی ہوئی لوح محفوظ کی اس تحریر کو دیکھنے گئی ہے جہال قرآن پاک محفوظ ہے کہ بیہ آیت قرآن پاک کے کس مقام پر مرقوم ہے۔

' حضور علیہ کی غیب دانی کے یہ نکات ہمیں ایسی دعوتِ فکر دیتے ہیں کہ ہمارا یہ معرب میں جینہ مطالف کے یہ نکات ہمیں ایسی دعوتِ فکر دیتے ہیں کہ ہمارا یہ

یفین ہو جائے کہ حضور منطقہ ہمارے دلوں کی دنیاہے آشنا ہیں۔ مطالعہ سیرت النبی علیقہ بندے کو آتائے دو جہاں علیقہ کے قریب کرنے کا

مطالعہ سیرت البی عصلے بندے کو آقائے دو جہاں عظیے کے قریب کرنے کا ذریعہ ہے اور حضور علیے نے نے تو زندگی بحر محبیق ہی بائٹی ہیں۔ محبت کے دامن میں درس قربت ہی تو ہے یا قربت کے دامن میں محبت ہے۔ جب کی ہتی ہے محبت ہو جائے تواپی عقل اور عقل کی تقید ہے دامن چھڑانا پڑتا ہے۔ تقید کی کھڑ کیال بند کر دیں بس محبت کے جھرو کو ل میں ہے دیکھیں۔ آپ جب قریب ہو کے دیکھیں گے تو بہیں ہی کے دیکھیں گے تو بہیں کی فاور پھر قبائے گل میں کوئی غار نظرنہ آئے گا۔

نگات الغیب کے بید چند اور ال آئ جذبہ کے ساتھ پیش کر کے کوشش کی گئی کہ سیر ت مصطفیٰ ﷺ کا مطالعہ کرتے وقت مختلف واقعات کے دامن میں جو ہمیں حضور علی کی پاکیزہ زندگی میں غیب کے نکتے میسر آئے ہیں انہیں ایمان کی تازگی کے لئے سیجا کر دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہماری اس سعی کو قبول و منظور فرمائے۔

. اس کو شش کی صحت اس وقت زیادہ ممکن ہے جب قار کین کے مفید مشورے ہم تک پہنچیں گے۔ کہ ہمارے سمند عقیدت نے کہاں کہاں ٹھو کریں کھائی جیں ہمیں آپ کے اصلاحی مشوروں کا ہمیشہ انتظار رہے گا۔ آخر میں دعاہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ولوں کو حضور علیلیہ کی محبت سے سر شار فرمائے۔ آمین بجاہ طحہ ویٹیین

نیاز مند محمد انور قمر شر قپوری شرق بور شریف شیخو پوره کمی زندگی

# کمی زندگی

#### رضاعت

حضور نبی مکرم عظیم کے ولادت باسعادت ہوتی ہے۔ تو آپ عظیم نے اپنی والدہ ماجدہ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا دودھ پیا۔ تین دن کے بعد آپ عظیم ابولہب کی لونڈی تو یہ کا دودھ بیاادراس کے بعد حلیمہ سعدیہ کے ہاں آپ عظیم رضاعت کے لئے طلع مجے۔

عرب میں اس زمانہ میں وستور تھا کہ اپنے شیر خوار بچوں کو قریب کے دیمہاتوں میں بھیج دیا کرتے تھے۔ ان کی سوچ ہیہ تھی کہ دیمہاتوں کے لوگ زیادہ فصح اللسان میں۔ آب و ہواشہروں کی نسبت زیادہ تازہ اور صاف ہوتی ہے۔ قدرتی مناظر سے خوب لطف آتا ہے۔ جنگلی وحوش کو دیکھنے ہے ان سے مقابلہ کرنے اور انہیں زیر کرنے کی قوت اور جرات میں اضافہ ہوتا ہے۔ اور پھر قدرت کی ناہمواریوں کے باعث لوگ زیادہ متوکل بین جاتے ہیں۔

چو نکہ اس رسم کے تحت شہر والوں کوان عور توں کی ضرورت رہتی تھی جواجرت پران کے بچوں کو دود وہ پلایا کریں اور ان کی دیکھ بھال بھی کیا کریں۔ اور دیبات والے چو نکہ غریب ہوتے تھے ضروریات زندگی ان کے پاس وافر نہ ہوتی تھیں اس طرح شہر والوں کی خواہش دیبات والوں کی ضرورت بن گئی تھی۔ اس بنا پر دیبات کے پچھ خاند ان والوں نے اس کام کو بطور پیشر اینالیا تھا۔ وہ اپنی عور توں کے ساتھ سال میں دو مرتبہ شہر میں آتے اور ان بچوں کو ساتھ لے جاتے جن کے والدین بچوں کی زیادہ بہتر

پرورش کے خواہاں ہوتے۔

جن دنول حضور علی کے والوت ہوئی وہ موسم ان دودھ پلانے والی عور تول کے آنے کا تفاہ چنائچہ الی عور تول کے آنے کا تفاہ چنائچہ الیک عوار تول کا ایک قافلہ شہر میں آیا ان عور تول کا تعلق قبیلہ ہواز ن سے تفا۔ اس قافلہ میں حفرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بھی تھیں جو نہایت غریب خاندان سے تھیں ان کے پاس ایک مریل می او نمٹی بھی تھی جس کا چان اس قدر ست تھاکہ قافلے ہے بہت پیچےرہ جاتی تھی حلیہ کا خاد نداور ان کا شیر خوار بچہ عبداللہ بھی ان کے ہمراہ تھے۔

یہ لوگ جب مکہ میں پہنچ تو حارث بن عبدالعزیٰ (علیمہ سعدیہ کے خاوند)
عبداللہ کو گود میں میں اٹھائے باہر کھلی جگہ میں او نٹنی اور سامان کے پاس بیٹے اور
حضرت حلیمہ سعدیہ دودھ پلائی پر بچہ حاصل کرنے کے لئے گل گلی پھرنے گلی۔ دودھ
پلانے والی بہت می عور تیں حضور علیقہ کے گھر تک گئیں گرانہوں نے یہ خیال کرتے
ہوئے آپ علیقے کو گود میں نہیں لیا کہ اس میتم بچ کی ہوہ مال نہ تو انہیں پوری دودھ
پلائی دے گی اور نہ ہی وافر مقدار میں انعامات دے گی۔

حفزت علیمہ سعدیہ بھی ای خیال کے بیش نظر ایک بار حضور عظیم کے گھر میں جا کرواپس آگئ تھیں۔ مگر جب انہیں کہیں ہے اور کوئی بچینہ ملا تووہ آپ عظیم کو اپنے ما تھ کے جانے پر مجبور ہو گئیں۔اس لئے اپنے خاد ندے مشورہ کیااور ساری صورت حال ہے آگاہ کیا۔

حارث کے دل میں اللہ تعالی نے بھلائی ڈال دی۔ وہ فرحت و مسرت سے پھول ساگیا کہنے لگا کوئی بات نہیں اس بچہ کو لے لو۔ میر ادل گواہی دیتا ہے کہ اس نچے کے گھر آنے نے برکتوں کالزول ہو سکتا ہے۔

حفرت علیمہ سعدید حفرت عبد المطلب کے ہمراہ ان کے گھر میں گئیں۔ عرض

کیا بچہ کہاں ہے؟ آپ حفرت حلیمہ سعد یہ کو حضور علیہ کی والدہ ماجدہ آمنہ کے کمرہ میں لے گئے۔ جہاں حضور علیہ تشریف قرباتھے۔ آپ دودھ سے زیادہ سفید صوف میں لیٹے ہوئے جہاں حضور علیہ تشریف کے نیچ سبز ریشی کیڑے کا بچھونا ناما۔ آپ علیہ کی میں لیٹے ہوئے کے جسم اطہرے کستوری کی خوشہو آر ہی تھی اور آپ علیہ پشت کے بل سوئے ہوئے تھے، آپ علیہ کی خوشہو آر ہی تھی آپ علیہ کا حسن وجمال دعوت ہوئے تھے، آپ علیہ کا حسن وجمال دعوت نظارہ دے رہا تھا۔

جب حضرت علیمہ سعدیہ نے حضور عظیم کو اٹھایا تو آپ عظیم مسرانے لگے۔ حضرت علیمہ سعدیہ کہتی ہیں کہ آپ بالکل بے وزن تھے۔ آپ عظیم کی دونوں آکھوں کے در میان سے نور نکلااور آسان تک پھیل گیا۔ حضرت علیمہ سعدیہ نے ماتھے پر بوسہ دیا۔

سرت وطانیہ کے مطابق حضرت سعدیہ کے داکیں پتان سے دووہ نہیں آتا تھا۔ صرف باکمیں پتان سے دووہ نہیں آتا تھا۔ صرف باکمیں پتان سے دودہ آتا تھا جس کادودہ عبداللہ کے لئے بھی ناکافی تھا۔ حضرت علیمہ سعدیہ نے بھر گیاد دوسر سے پتان میں بھی دودھ کی مقدار بڑھ گئ۔ حضرت علیمہ سعدیہ نے بید گیااور دوسر سے پتان میں بھی دودھ کی مقدار بڑھ گئ۔ حضرت علیمہ سعدیہ نے بید خیال کرتے ہوئے کہ شاکداس خٹک پیتان سے حضور علیہ کی سری نہ ہو کی ہودوسرا پیتان آپ علیہ کے سامنے بیش کیامنہ میں ڈالنے کی کوشش کی۔ گر حضور علیہ نے نہیں ایک ہودوسرا اس پیتان آپ علیہ کے سامنے بیش کیامنہ میں ڈالنے کی کوشش کی۔ گر حضور علیہ نے اس پیتان آپ علیہ کے سامنے بیش کیا منہ میں ڈالنے کی کوشش کی۔ گر حضور علیہ کے اس پیتان کومنہ ہی نہیں لگایا۔

یہ صرف آج کے دن کی بات نہیں تھی۔ حفزت حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں کہ آپ علیقہ گھرمیں جاکر بھی دوسرے پستان ہے دود ھنہ پتے تھے۔

> ککته مغیب اس داقعہ سے دوباتیں بڑی داخچ د کھالی دیتی ہیں۔

ا۔ چو کلہ حفزت طیمہ سعدیہ کا دایاں پستان بالکل خشک تھااس میں ہے وووھ کی ایک بوند تک بھی نہ آتی تھی۔ گر حضور علیہ نے جباے منہ میں ڈالا تو وہ خشک پستان دورھ ہے بھر گیا۔ یہ آنحضور علیہ کا معجود ہے۔

۲۔ اور سید کہ چھ دن کے بچے کی آئھوں کے سامنے غیب کے تجابات اٹھ گئے کرے کی دیواریں ہٹ گئیں۔ گھر کی چار دیواری ایک طرف ہو گئی۔ اور پھر محلے کے سارے مکانول کی رکاوٹیس سر ہو گئیں۔ اور آپ کی نظریں اپنے ایک نظر محلے کے موالی کو دیمیں بیٹھا مال کے آنے کا منتظر تھا۔ کہ وہ آئے اور اے دودھ پلاتے۔

# حرام گوشت

چونکہ صفور علی ہے۔ ایمان نبوت ہے قبل بھی ایک پاکرہ زندگی سرک ہے۔ بیپن کی کوئی کو تابی یا جوانی کی کوئی شوخی آپ علی ہے۔ بیپن کی کوئی شوخی آپ علی ہے۔ مشرکانداور بت پر ستاندافعال جواس وقت کفار مکہ کے نزدیک مستحن خیال کے جاتے ہے آپ علی کے خات بوے محترم شے۔ ای بناپر قریش نے ایک بار آپ علی کی دعوت کی۔ مستحد مقرم شے۔ ای بناپر قریش نے ایک بار آپ علی کی دعوت کی۔ مستحد مقرم سے۔ ای بناپر قریش نے ایک بار آپ علی کی دعوت کی۔ مستحد مقرم سے۔ ای بناپر قریش نے ایک بار آپ علی کی دعوت کی۔ مستحد مقرم سے۔ کھال یہاں

پیش کئے گئے ان میں ان جانوروں کا گوشت تھاجو بتول کے پڑھاوے کے تھے اور انہیں کے نام پر دوذن کرکئے گئے تھے۔

نكته عيب

یہ الی بات تھی جس کاعلم صرف صاحب خانہ کو تھا۔ دیگر مدعوین کی نگاہوں ہے بیہ بات بالکل او جمل تھی حضور علیقت کی نگاہوں ہے غیب کے پر دے اٹھ گئا اور وہ مناظر آپ علیقت کو دکھائی دینے لگے کہ کن کن لوگوں نے میہ جانور بتوں کے نام پر چھوڑے اور کس نے بتوں کے نام پر انہیں ذیج کیا۔ دوریاں سٹ گئی۔ در میان کی رکاوٹیں ہے گئی۔ اور آپ علیقت پر میہ بات روز روشن کی طرح واضح ہوگئی کہ میہ گوشت یا گیڑہ نہیں ہے۔

آپ عظی نے ہاتھ مھنج لیا گوشت کی ایک بوٹی تک کوہاتھ نہیں لگایا۔

اس واقعہ میں غیب کے پردے دواعتبارے اٹھتے ہیں ایک تو یہ کہ کوئی کام کی اوٹ میں ہورہا ہواور صاحب بصیرت یا جس سے غیب بوشیدہ نہیں وہ دیکھ رہا ہو۔ اور دوسر ایہ کہ کوئی کام وقت سے پہلے ہو چکا ہواور اب اس پراطلاع دی جارہی ہو۔

جب بتوں کے نام پریہ جانور چھوڑے گے وہ بھی ماضی کی بات ہے جب انہیں بتوں کے نام پریہ جانور چھوڑے گے وہ بھی ماضی (باضی قریب) کی بات ہے اور اب جب یہ کھانا تیار ہو کے حضور علیلیہ کی خدمت میں پیش ہوا تو ماضی و حال کا امّیاز ختم ہو گیا۔ سب حال بی حال بن گیا۔

دىمىك

اسلام کی روشنی ولول میں جگہ پانے لگی توسید الشہداء حضرت تمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ایمان لائے اور ان کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ایمان کی دولت سے سر فراز ہوئے۔ تواسلام کی عزت اور قوت میں ایک طرف اضافہ ہو گیااور دوسر کی طرف صحابہ کرام حبشہ کی طرف جارے تھے۔ نجاثی نے ان مسلمانوں کو پناہ دے دی۔ جس وجہ سے وہاں وہ محفوظ تھے۔ اس طرح مسلمانوں کی تعداد میں اضافہ ہونے لگا۔

قریش مکہ کو بیربات پسند نہیں تھی۔ کے نبوی میں مکہ والوں نے آپس میں عہد کیا کہ اگر بنی ہائٹ کو نبوت ہیں عہد کیا کہ اگر بنی ہائٹ کو نبوت باللہ کا قتل کرنے کیا تمارے حوالے نہ کریں گے تو الن سے ہم طرح کے تعلقات منقطع کر لیس گے۔ کوئی شخص ان سے قرابت نہیں کرے گا۔ نہ ان کے ہا تھ کمی فتم کی خرید و فروخت کرے گا ور نہ بی ان کے ہاں کمی فتم کا کھانے چنے کا سامان جانے دے گا۔ اس معاہدہ کی عبارت منصور بن عکر مہنے کسی اور اس معاہدہ کو خانہ کعبہ میں لٹکا دیا گیا۔

حضرت ابوطالب کویہ بات قطعاً ناپند تھی۔ وہ خاندان بی ہاشم کے ہمراہ شعب ابوطالب میں چلے گئے۔ شعب ابوطالب ملہ کے قریب ایک درہ تھا جو بنوہا شم کی ملکت اور موروشیت میں تھا۔ اس درہ میں بنوہا شم تین سال تک رہے۔ روض المانف ملکت اور موروشیت میں تھا۔ کہ حضرت سعد بن و قاص کو ایک و فعہ ایک سو کھا پیڑا ہم آگیا۔ انہوں نے اسے انچمی طرح دھویا پھر آگ پر بھونا اور پائی میں ملاکر کھایا۔ بیجوں کوجب بھوک گئی تو وہ رونے گئے اور ہائے روئی ہائے روئی پکارتے تھے۔ جب یہ کا دروں کے باہر جاتی تو قریش میں من کرخوش ہوتے تھے۔

اس تنگی اور عمرت کے دن گزارتے گزارتے تین سال گزرگئے۔ تو قریش مکہ ک دلوں کو اللہ تعالی نے نرم کیا اور اس معاہدہ کو توڑنے کی تحریک پیدا ہوئی ہشام عامری خاندان بی ہاشم کا قریبی رشتہ وار تھا۔ اور اپنے قبیلہ میں متناز تھاوہ چوری چیچے بنوہاشم کو غلہ وغیرہ بھیجنار ہتا تھا ایک دفعہ زہیر کے ہاس جو عبد المطلب کے نواسے تھے گیا اور کہا کیوں زمیر میہ بات تم کو لیندہے؟ کہ تم کھاؤ بیواور ہر قتم کالطف اٹھاؤ اور تمہارے مامول(ابوطالب)اوران کے خاندان کوایک دانہ تک نصیب نہ ہو۔

ز ہیر نے کہا میں کیا کر سکتا ہوں۔ میں اکیلا ہوں ایک شخص بھی اگر میر اساتھ وے تومیں اس ظالمانہ معاہدہ کو ٹھاڑ کر کھینک دوں۔

ہشام نے کہا۔ زہیر فکر نہ کروییں آپ کے ساتھ ہوں پھر دونوں مل کر مطعم بن عدی کے پاس گئے۔ توابو البختری، ابن ہشام اور زمعہ بن الاسود نے بھی ساتھ دیا۔ اور دوسرے دن سب مل کر حرم میں گئے۔

زہیر نے سب لوگوں کو مخاطب کر کے ایک مؤثر تقریر کی کہا۔ اے اہل کمہ! سے کہاں کاانصاف ہے؟ کہ ہم لوگ تو آرام کے ساتھ اپنے شب وروز گزاریں۔ طرح کے طرح کے کھانے کھائیں اور بنوہا شم کو آبودائہ تک نعیب نہ ہو خدا کی قتم جب تک بین ظالمانہ معاہدہ جاک نہ کردیا جائے گائیں باز نہیں آؤل گا۔

۔ قریب ہی ابو جہل بیٹھا تھاوہ کھڑ اہو گیا۔ بولااس معاہدہ کو کو ٹی ہاتھ نہیں اگا سکتا۔ جو بھی ایسی جرات کرے گااس کے ہاتھ توڑ دیئے جائیں گے۔

### نكته عيب

اد حربہ تکرار ہورہی تھی اد حر حضور علیہ کی آئھوں سے غیب کے پر دے اٹھ رہے تھے۔ آپ علیہ کی نظریں اس معاہدہ کو دیکھ رہی تھیں اور اس دیمک کی ایک ایک حرکت آپ کی نظاہ میں تھی جو عام لوگوں کو قریب سے بھی مشکل سے دکھائی دیت ہے۔ آپ علیہ نے دیکھائد دیمک کواس معاہدہ کو چاٹ کر جانے کا کام اللہ تعالیٰ نے موث دیاہے۔

آپ علی کے آپ جیاابوطالب نے فرمایا۔

چا جان! میں دیکھ رہا ہو ل کہ جارے مقاطعہ کا جو معاہدہ خانہ کعبہ میں انکایا گیا ہے

اس میں قطعیت اور قتل کے الفاظ کو دیمک نے چاٹ لیا ہے گر اللہ تعالیٰ اور رسول کے نام باقی میں۔اس طرح جو کام عرب کے بہادر نہیں کر سکے وہ میرے اللہ تعالیٰ کی ایک حقیر مخلوق نے کر دکھایاہے۔

یہ بات س کر حضر ت ابوطالب قریش کے پاس گئے اور کہا۔

اے اہل قریش! میرے تھینے (کھ سیالیہ) نے یہ خبر دی ہے کہ ہمارے مقاطعہ کے معاہدہ کی عبارت کودیک نے در ست ہے تو معاہدہ کی عبارت کودیک نے چاپ لیا ہے جال کر دیکھو۔ اگریہ بات در ست ہے تو معاہدہ ختم ہونا چاہئے اور اگریہ بات غلط نکلے تو ہم مجھ علیہ کا ساتھ چھوڑ دیں گے۔ بجھے بھین ہے کہ میرے بھینے کی بات کی خابت ہوگ۔ کیونکہ آپ جانے ہیں کہ وہ مجھے جھوٹی بات فربان پر نہیں لاتے۔

ابوطالب کے ساتھ جب قریش کے سر کر دہ لوگ خانہ کعبہ میں گئے تواس وقت زہیر اور ان کے ساتھی اس معاہدہ کو پر زے پر زے کرنے پر اصر ار کر رہے تھے۔ عین ممکن تھا کہ تلواریں تھنچ آئیں اور خانہ کعبہ کا صحن خون ہے رنگین ہو جائے۔

اہل قریش نے آگے بڑھ کر کہا کہ کھہر جاؤ ہم ابوطالب کے ساتھ ایک بات پر متفق ہوگئے ہیں وہ بات ایس ہے جو ہمیں جھڑے سے بچا کتی ہے۔

اوگ جھڑنے نے باز آگئے۔ حفزت ابوطالب نے اپنی بات دہرائی کہ میرے بھتے نے خبر دی ہے کہ معاہدہ کودیمک نے چائے کر غیر مؤثر کر دیاہے اس میں قتل اور تعلیم نے خبر اور اللہ اور رسول کے نام باقی میں تم معاہدہ اتار کردیکھواگریہ بات درست ہے تو معاہدہ ختم سمجھا جائے گا دراگریہ بات چ نہ نظے تو ہم مجمد علیقے کو تمہارے میر دکردیں گے۔

سب نے اس بات کو تشلیم کر لیا۔اب اس عہد نامہ کو کھو لا گیا۔ تو ویبای بر آمد ہوا جیسانی کریم علیقی نے فرمایا تھا قریش شر مندہ ہو گئے اور اپنے منہ لاکادیئے۔ اب حضرت ابوطالب البين ما تقيول كرم الته حرم كعبه بين وافل بو الدر وعاكى -اللهُمَّ انْصُرْنَا مَنْ ظَلَمَنَا وَقَطِعَ أَرْحَامَنَا واسْتَحَلَّ مَا يَحْرُمُ عَلَيْنَا

> اے اللہ! ہماری مدد فرماان لوگوں پر جنہوں نے ہم پر ظلم کیااور جنہوں نے ہم ہے قطع رحمی کی اور حلال فرما ہمارے لئے اس چیز کوچو ہم پر حرام ہے۔

پھر آپ (ابوطالب) شعب ابوطالب میں گئے۔ آپ کے ہمراہ زہیر ابوالبختری ابن ہشام اور زمعہ بن الاسود بھی تھے۔ان سب نے تین سال سے مقید بنو ہاشم کو اس درہ میں سے نکالا۔اور ان سب کوان کے اپنے اپنے گھرول میں تھنم ایا۔ مخالفین کچھے نہ کر سکے۔

## حضرت عبدالله ابن مسعود كاايمان

حصرت عبداللہ ابن مسعود آغاز اسلام میں ہی مشرف بد اسلام ہوگئے تھے جب آپ اسلام لائے تو اسلام لائے تو حضرت آپ اسلام لائے تو اسلام لائے تو اسلام لائے قاصل اصحاب میں داخل فرمالیا۔ اس طرح آپ حضور میں اخل فرمالیا۔ اس طرح آپ حضور میں اسلام اور ہوگئے تھے۔

سفر کے دوران میں حضور علیہ کے کفش مبارک، مسواک اور وضو کرنے کا آقابہ آپ کے پاس رہتاتھا۔ حضرت رسالت مآب علیہ نے آپ کے جنتی ہونے ک بشارت دی تھی۔ قد آپ کا چھوٹا تھا۔ حضرت عمر کے عہد خلافت میں آپ کو فہ کے قاضی اور بیت المال کے متولی تھے۔

حفرت عبداللہ ابن مسعودا ہے ایمان لانے کا داقعہ ای طرح بیان کرتے ہیں کہ میں اپنی نو عمری کے زمانہ میں عقبہ بن ابی معیط کی بحریاں مکہ کے گر دونواح میں چرایا کر تاتھا۔ ایک روز خضور نبی کریم ﷺ حفرت ابو بحر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہمراہ ادھر آنگے۔حضور عیاف نے مجھے فرمایائے جوان جمیں بھوک ہے کھی بلاؤ گے۔ میں نے جواب دیا کہ دودھ تو ہے لیکن میں امین ہوں امانت میں خان سے مندی کرنا

یں ہے جواب دیا کہ دودھ تو ہے عین میں امین بول امانت میں ذا · یہ ضعی کرنا چاہتا۔اس لئے آپ کودودھ پلانے ہے معذور ہوں۔

حضور علی نے فرمایا۔ اچھاالیا کروایی پڑھ لے آؤجس نے کسی زیے جفتی نہ کی ہو۔ چو نکہ میرے ریوڑ میں ایسی بہت سی پٹھیں تھیں جمھے ایبا کرنے میں کوئی دفت نہ ہوئی۔ میں ایک پڑھ کے آبا۔

حضرت ابو بحر صدیق رضی الله تعالی عند نے اے ری ہے خوب کس کے باندہ دیا۔ حضور نبی کر یم علی نے اس کی کمیر کی پر ہاتھ پھیر نا تھا کہ وہ دورورہ ہے گئی ہے ہاں کی کمیر کی پر ہاتھ پھیر نا تھا کہ وہ دورورہ ہے گئی میں کہ اس تھا کہ وہ دورہ ہے گئی میں میں ہے اپنے نے جھے سے ایک بر تن لے کر اے دوہا۔ آپ علی نے نہ دورہ بھے پایا پھر حضرت ابو بحر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو پلایا اور آخر میں آپ علی نے خود سر ہو کے بیا۔ اس کے بعد کھیر کی کو حکم دیا افلیص سکڑ جا۔ کھیر کی پہلے کی طرح سکڑ گئی۔

حضور ﷺ کا میہ مجرہ دیکھ کر میں جمران رہ گیا۔ میرے دل میں اسلام کی ایک شع روشن ہو گئے۔ اسلام قبول کرنے میں میرے جہم میں اس قدر قوت پیدا ہو گئی کہ میں مخالفت کے ہروار کامقابلہ کر سکتا تھا۔

سی نے ای دن دار ارقم میں جاکر اسلام قبول کر لیااور عرض کی یار سول الله عَلَمَنِي یار سول الله عَلَمَنِي یار سول الله مِحْصَ بِحُصَ بِحُصَ مَحْصَاتِی ۔

حضور عَلِيْ نَ مِر بِ مر پر دست شفقت پھیرا اور فرمایا۔ بَارِكَ اللهُ فِيكَ فَانْكَ عُلاَمٌ مُعَلَّمٌ اللهُ تعالی تنہیں بر کوں سے نوازے۔ تم تعلیم یافتہ نوجوان بن جاؤ۔ حضور عَلِیْ کَ اس ارشاد کی برکت سے حضرت ابن مسعود کاشار طبقہ صحابہ کے جلس القدر علیٰ میں ہو تا تھا۔ حضور عَلَیْ ان کا برااحترام کرتے تھے۔ بارگاہ رسالت

نكته رغيب

اس واقعہ کا تعلق جہاں ایک مجروہ ہے وہاں اسے حضور ﷺ کے علم غیب کا پید بھی چلنا ہے۔ کہ حضور علیہ نے فرمایا کہ اے نوجوان ایک ایک پڑھ لے آؤجس کا پید بھی چلنا ہے۔ کہ حضور علیہ نے کری کے بچہ جننے کے بغیراس سے دودھ کا ملنا امر نا ممکن ہے۔ مگر حضور علیہ تو ہراس پڑھ کی کھیری میں دودھ دیکھ رہے ہیں جے کس بھی نرنے چھوائک نہیں۔ ادراس بات کا بھی علم ہے کہ کھیری سے اگر کہوں گادودھ دیدے تو وہ دودھ سے بریز ہوجائے گیا۔ دودھ سے بریز ہوجائے گیا۔

(ضیاءالنبی جلد دوم ،ازپیر مجد کرم شاه الاز هر ک)

بلا بستي

قریش کمہ نے حضور میل کو نگ کرنے میں انتہا کر دی تھی ایک بار آپ علیہ مجد حرام میں نماز پڑھ رہے تھے۔ قریش کی ایک جماعت کعبہ کے ایک جانب محفل مجد حرام میں نماز پڑھ رہے تھے۔ قریش کی ایک جماعت کعبہ کے ایک جانب محفل محمل کا ہر آدی حضور علیہ کی جانب اشارے کر کرکے باتمیں مناد ہا تھا۔ آپ علیہ کے بر کوج و جود پر پھتیاں کس رہے تھے پھر ان میں کسی نے کہا جاؤ ملال گھر میں اون کے گاوشت بنایا گیاہے۔ اس کا گوہر، خون اور پچر ان میں کسی نے کہا جاؤ ملال گھر میں اون کے گاوشت بنایا گیاہے۔ اس کا گوہر، خون اور پچر ان میں کسی کے دونوں شانوں کے در میان میں کھ دو۔ کر دجب یہ مخص مجدہ میں جائے تو اے اس کے دونوں شانوں کے در میان میں کے دوبول شانوں کے در میان میں دو۔ میں بیا ہم بیٹر بختی عقبہ بن انی معیل کے حصہ میں تھی۔ وہ اٹھا اور جلدی ہے اونے کا اوجھ اٹھا

ور میان میں رکھودی۔ حضور علیہ کے تو یہ او جھڑی آپ کے دونوں شانوں کے در میان میں رہے قرایش مارے بنی کے ایک

دوس بے پر کرنے گئے۔

حفزت عبداللہ ابن متعودیہ دلدوز منظر دیکھ رہے تھے اور اپنے آپ کو کوس رہے تھے کہ اے کاش! میری کوئی مدد کرے تو میں اس او جھڑی کو حضور ﷺ کے کندھول پرے اتار بھیکول۔ گرمیری ہمت بالکل مفلوج ہو کے رہ گئی تھی۔

پھر نہ جانے حفرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو کیے خبر ہوگئ۔ وہ صرف چار پانچ سال کی چی تھیں۔ وہ دوڑتی ہوئی آئیں دیکھا تو حضور علیہ بارگاہ ایزدی میں سر بحود بیں اور آپ علیہ کے کندھوں پر اونٹ کی او جھڑکی پڑی ہوئی ہے۔ وہ بے تابانہ آگے بڑھیں اور او جھڑک کو آپ کے کندھوں سے اتار پھینکا۔ اور قریش کو بر ابھلا کہنے لکیں۔

اب رسول خدا ﷺ نے اپنی نماز کمل کرنے کے بعد فرمایا کہ اے اللہ! قریش کو ہلاک فرمادے۔ان کی ہلاکت یقینی بنادے۔

سے فقرہ آپ ﷺ نے تین بار دہرایاد شمنان اسلام پر سے بات بڑی شاق گزری۔ کیونکہ حضور ﷺ نے ان کے حق میں بددعا کی تھی اور انہیں سے بھی یقین تھا کہ اس شہر کمہ میں دعا تبول ہو جاتی ہے۔

پھر آپ عَلَیْ نے ہر ایک کے نام لئے کہ اے اللہ! ابوجہل کی ہلاکت یقیٰی بنا وے عتب بن ربعیہ، شیبہ بن ربعیہ، ولید بن عتبہ، امیہ بن طف اور عقبہ بن الی معط کی ہلاکت یقیٰی فرمااور ایک ساتویں شخص کا بھی نام لیا۔ جس کانام عبد اللہ بن مسعود رصنی اللہ تعالیٰ عنہ کویاد نہیں ہے۔

کی شخص کی ہلاکت میں یہ پہلو نمایال ہے کہ وہ شخص اپنی طبعی موت سے نہیں مرے گااور نہ ہی بیمار ہو کر مرے گانہ کی حادثے میں مرے گابلکہ کی دو سرے کے ہاتھوں قتل ہوگا۔ آپ عظیمتے نے ان کے حق میں بدوعا کر دی اللہ تعالیٰ نے ان کے دفتر زندگی میں آخری سطر میں موت بوجہ قتل رقم کر دی۔

لیکن انہیں قتل کون کرے۔ جن کے مابین سینکروں سال لزائی جاری رہتی تھی اب دہ اسلام کے مقابلہ میں متحد تھے۔ مسلمانوں کو تکلیف دینے میں باہم شیر و شکر تھے حضور نبی کریم عظیمی کودی جانے والی کسی بھی تکلیف پر دہ پریشان نہیں ہونے والے تھے۔
آخر وقت آگیا اللہ تعالی نے آپ علیمی کو بجرت کی اجازت دے وی اور آپ علیمی ایک سیالت کے ایک سیالت کے ایک سیالت کے ساتھیوں کو لے کر مدینہ منورہ تشریف لے گئے۔

. ۲ ہجری میں قریش اور اہل مدینہ کے در میان پہلا ہزام حرکہ بدر کے مقام پر ہوا۔ قریش مکہ ایک ہزار سور مے لے کر میدان بدر میں آئے جو ہر طرح کے جنگی سازوسامان سے لیس تھے۔اور حضور علیہ ساسوسحابہ کی مختصر جمعیت کے ساتھ ان کے مقابلے میں آئے جن کے پاس جنگی سامان بالکان نہ ہونے کے برابر تھا۔

اب حضور علیہ نے بارگاہ خداد ندی میں دعافر مائی کہ یااللہ! یہ مطمی بحر تیرے تام لیوا تیرے نام کی ر بلندی کے لئے حاضر ہیں اگر یہ کام آگے تو تیر انام لینے والا کوئی نہ ہوگا۔ جنگ سے ایک دن بیشتر آپ علیہ نے میدان جنگ کا جائزہ لیااور اپنی چھڑی سے نشان لگادیے کہ ان ان جگہوں پر فلال فلال مشرک مار اجائے گا۔

ان نامول میں وہ نام سر فہرست تھے جن کی ہلاکت کی بددعا آپ نے کوئی دس سال پیشتر بیت اللہ میں اس وقت کی تھی جب انہوں آپ ﷺ پر اونٹ کی او جھڑ ی ڈالی تھی۔

دہاں آپ علی نے فرمایا تھا۔ یا اللہ ان کی ہلاکت کو تقینی بنادے۔ یہاں آپ علی فرمادے میں اس کی ملاکت کو تقینی بنادے۔ یہاں آپ علی فرمادے میں کا اس جگہ فلال فلال ہلاک ہوگا۔

حضرت عبدالله ابن مستعود رضی الله تعالیٰ عنه فرماتے میں۔ قتم ہے رب محمد

عَلَيْكَ كَى جَمِ نَے كفار مكه كى لا شوں كو بدر كے كنو ئيس ميں پھينكا توان ميں وہ سب شامل سے جن كى جن كے آپ مقلقة نے بدو عافر مائى تقى۔

بچہ ابھی مال کے پیٹے میں ہوتا ہے اس کی عمر، رزق، نیک و بدکا فیصلہ کر دیا جاتا ہے اس کی موت و حیات کے بارے میں سب پچھ لکھ دیا جاتا ہے ان مشر کین مکہ کی کار ستانیوں کے متعلق اللہ تعالیٰ نے سب پچھ لکھ دیا تھا۔ آتا کے نامدار حضور علیہ کی کار ستانیوں کے مقدان میں نشان نگا میں ان کی تقدیم میں پڑھ رہی تھیں۔جو فرمایا۔ وہو گیا۔ بلکہ بدر کے میدان میں نشان لگا کر پید دے دیا کہ یہاں ابو جہل مرے کا یہاں شبہ مرے گا۔ یہاں عقد دم توڑے کا اس مقام پرامیہ بن خلف واصل بجہتم ہوگا۔ (بناری شریف، سرت ابن ہشام)

#### ر کانه پہلوان

ر کاند قبیلہ قریش میں ایک براطا قتور پہلوان تھا۔اس کی ولیر می ضرب الشل تھی۔ فن کشتی میں براماہر تھا۔ مکہ کی سر زمین میں کوئی پہلوان اس سے کشتی کرنے کے چینے کو قبول نہیں کر تا تھا۔

ایک من کمد کی گھاٹیوں میں حضور نبی کریم علیقہ سرک غرض سے گھوم پھررہ تھے کہ رکانہ سے ملا قات ہوگئ۔ حضور علیقہ نے اس موقعہ کو ننیمت جانااور فرمایاد کانہ تم میں خداکا خوف کب آئے گا۔ تم میر ک وعوت کو کب قبول کرد گے ؟

ر کانہ بڑے تفاخر کے انداز میں بولااگر آپ علی کی وعوت کا جھے یقین ہو تاکہ وہ حق ہے تو میں انداز میں بولااگر آپ علی کی وعوت کا جھے یقین ہو تاکہ وہ حق ہے تو میں اے ضرور قبول کر لیتااور آپ علی کی گروی کر تا۔
متہبیں اس کے حق ہونے میں کس طرح یقین آسکتا ہے نہ کو اور میں اے اپنی کوئی ایسی بات کریں جس کا مقیجہ اس بات کے عین مطابق ہو اور میں اے اپنی

آ تکھول سے دیکھ مجمی اول۔

حضور ﷺ نے فرمایااگر میں متہیں یہ کہوں کہ مشتی میں متہیں بچھاڑ سکتا ہو لااور پھر مشتی کر کے متہیں بچھاڑ بھی وں تو کیاتم تشکیم کرلو گے کہ میری دعوت بھی تجی ہے۔

ر کانہ نے کہایہ ایک ایمی بات ہے جس کے حق اور باطل ہونے کا نتیجہ بڑی جلدی دیکھاجا سکتا ہے۔اے زعم تھا کہ رکانہ کو پچھاڑنے والا تو مکہ میں کسی مال نے جنابی نہیں اے خیال تھا کہ وہ چشم زون میں حضور عظیظتے کو دبوج لے گا۔ مزید کہا کشتی لائے کا چینئے کی طرف ہے جھے قبول ہے۔ مگر ہماری کشتی میں فیصلہ کرنے والا کوئی مضف ؟

حضور ﷺ نے فرمایا، منصف کی کوئی ضرورت نہیں ہے جب تم اپنی شکست تسلیم کرلو کے تومیر می جیت کا اعلان تم خود کرنا۔

ر کاندنے کہا۔ بالکل ٹھیک ہے۔

حضور علیہ نے فرمایاب اٹھ اور میرے ساتھ کشتی کر۔

وہ غراتا ہوااٹھااور خم ٹھونک کر سامنے کھڑا ہو گیا۔ سر کار دوعالم عَلَیْتَ نے اس کا ہو ہو عالم عَلِیْتَ نے اس کا ہاتھ اپنے بیٹ پڑاتھا۔ اسے تن بدل کی ہوش پڑ کر مجھنچا تو آن واحد میں رکانہ زمین پر چیت پڑاتھا۔ اسے تن بدل کی ہوش نہ رہی وہ دامن جھاڑتا ہواز مین سے اٹھا کہنے لگا ایک بار پھر۔

حضورا کرم ﷺ نے پھر پکڑااور زمین پر ٹخ دیا۔ وہ پھر اٹھا کئے لگااے محمہ ﷺ! میرے مال باپ آپ ﷺ پر قربان جائیں۔ بڑے تنجب کی بات ہے کہ میرے جیسے طاقور پہلوان کو آپ ﷺ نے پچھاڑدیا ہے۔

حضور علی کے فرمایارکانہ! تم نے دیکھاجیدے میں نے کہا تھاوئی کے ہوا۔ یقین کرو۔ ای طرح میری دعوت بھی حق ہے اگر تیرے دل میں خداکا خوف ہے تو میری دعوت قبول کر لے اور ہال میں تو جہنیں اس سے بھی زیادہ جرت اگیز چیز دکھا سکتا ہوں۔

ر کانہ نے پو جماوہ کیا؟

حضور علیہ نے فرمایا میں تیری رہنمائی کے لئے اور تیرے یقین کو پکا کرنے کے لئے یہ سامنے جو در خت کھڑا ہے اسے بلاتا ہوں۔ وہ ابھی میرے پاس آ جائے گا۔ رکانہ سرایا چیرت بن کر کہنے لگا۔ اچھا بلائے۔

حضور اقد س عَلِينَ نے در خت کو حکم دیادہ چتا ہوا حاضر خدمت ہو گیا۔اباے فرمایاا نی جگہ پر واپس چلا جاوہ ای وقت واپس چلا گیا۔

ر کانہ دامن جھاڑ تا ہوادہاں ہے اٹھا۔اور شر مندگی ہے اس کاسر نہیں اٹھ رہا تھا۔ سیدھااپنی قوم کے پاس آیااور انہیں کہنے لگا۔

اپنے صاحب کے جادو کے مقابلے پر تم اہل زمین پر غالب نہیں آ کتے ہو۔ میں نے آج تک ایباز بردست جادوگر نہیں دیکھا۔ پھراس نے اپناسار اواقعہ بیان کیا۔ نکت رغیب

ر کانہ کی قوت و طاقت پورے عرب میں مشہور تھی۔ حضور علی نے اس کی گئ معرکة الآراء کشتیاں دیکھی سی تھیں۔ گراس کی قوت کا اندازہ خود کشتی کر کے نہیں لگایا تھا۔ قوت نظر آنے والی چیز نہیں۔ گر آپ علی نے اے بھی دیکھ لیا ہے۔ تبھی قوآپ نے فرمایا کہ میں تم کو چھاڑ سکتا ہوں۔ اگر میں تم کو پچھاڑ دوں تو میری دعوت حق ای طرح تجی ہوگی جس طرح میں تمہیں پچھاڑنے کے بارے میں کہہ رہاہوں۔

اور رکانہ کے سامنے دوسر کی بات۔ در خت زمین میں گڑا ہوا ہے وہ اکھڑے گا توگر جائے گا۔ در خت کا انسان وحیوان کی طرح چانا آج تک کمی نے نہیں دیکھا۔ مگر حضور علیقے کی آئکھوں ہے یہ بات او جمل نہیں ہے۔ انہیں یقین ہے کہ وہ در خت کو اشارہ کریں گے تو در خت اپنی جڑیں زمین ہے تھینے لے گا۔ پھر یمی جڑیں اس کے پاؤں اور ٹائکیں بن جائیں گی اور پھر وہ ان نازک اور پٹی ٹائکوں پر رقص کر تا ہوا حضور علیقے کی خدمت اقدس میں حاضر ہو جائے گا۔ حاضر ہو کروہ داپس جائے گاادر اپن جگہ پر اپن جزیں میخوں کی طرح ٹھونک دے گا۔

یہ وہ مناظر ہیں جو اس ہے قبل زمین کے کسی آدمی نے نہیں دیکھیے تھے۔ گر حضور علیات کی نگاہو ل سے بیر ہاتیں بھی او جھل نہیں تھیں۔

(ضیاءالنبی جلد دوم،از پیر محمه کرم شاهالاز هری)

كنكريال

ا یک د ن حضور ﷺ کی خدمت اقد س میں ابو جہل اپنی مٹھی میں چند کنگریاں لے کر آیا۔

کہااے عبداللہ کے بیٹے! آپ اپنے نبی ہونے کے دعوے دار ہیں۔ نبی کا خاصہ سے ہے کہ چھپی ہوئی چیزیں اس پر ظاہر ہو جاتی ہیں دیکھو میری مٹھی میں کوئی چیز ہے۔اگر آپ سچے نبی ہیں تو جھسے اور مجمعے کے ان سب لوگوں کو خبر دو کہ کیاہے ؟

آپ ﷺ نے فرایا، ہاں نی سچا ہوتا ہے، جھوٹ اس کی زبان کو چھو تا تک نہیں ہے۔ گریہ بتاؤ کہ اگر میں تیری مٹھی کی چیزوں کے بارے میں خبر دبیدوں تو کیا تم اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا قرار کر لو گے اور میری نبوت پر گواہی دو گے۔

ہاں میں ایساضر ور کروں گا۔ ابوجہل نے کہا۔

اگراپیاہے تو بتاؤ میں تتہمیں بتاؤںیا مٹھی والی چیز بتادے کہ میں کو ن ہوں؟

"میں کو ن ہوں؟" کے دومطلب ہیں۔

اله منفی کی چیز بنادے کہ وہ فی نفسہ کیا چیز ہے؟

۲۔ مٹی کی چیز میرے متعلق بتادے کہ میں (محمہ) کو ن ہو ں؟

ابوجہل کا گمان یہ تھاکہ مٹھی کی چیزا پی ذات کے متعلق بتائے گی اس نے فور اُکہا اگر میر ی مٹھی کی چیز بتادے تو یہ ادر بھی کمال کی بات ہے۔ حضور میلانی نے ابوجہل کی مٹھی کی طرف اشارہ فرمایا کہ اس مٹھی میں جو پھے ہے وہ بتائے کہ میں کون ہوں؟

مٹی کی سنریاں نبی کریم علیقی کا حکم فوراً بجالا کمیں انہوں نے کلمہ طیبہ پر صنا شروع کردیا۔ لااللهٔ إلا الله عمد رسول اللهِ کہ الله کے سواکوئی معبود نہیں اور محمد علیقہ اللہ کے رسول بیں۔

مجمعے کے سب لوگوں نے اس آواز کو ابو جہل کی مٹھی میں ہے آتے ہوئے سنا۔ ابو جہل جیران تھاکہ اس کی مٹھی کی کئریاں کلمہ پڑھ رہی ہیں میرے عقیدہ کے خلاف گواہی دے رہی ہیں اس نے اپنی مٹھی کو پوری قوت ہے بھینچا۔ تاکہ یہ آواز باہر نہ نکلے مگر حق کی آواز کب دبائی جاسکتی ہے۔

آ خراس نے ہاتھ جھنگ دیا۔ اس کے ہاتھ کی کنگریاں زمین پر گر پڑیں جواب زبان حال ہے یہ کہہ رہی تھیں۔ کہ لوگو! ہم کنگریاں ہیں لوگو! ہم کنگریاں ہیں۔ جمعے کے سب لوگوں کے در میان میں وہ کنگریاں پڑی تھیں۔ جو تھوڑی دیر پہلے ابو جمل کی مشی میں۔ میں تھیں۔

#### نكته غيب

بے جان کنگریال نطق و زبان ہے بھی محروم ہیں توان کی گویائی پر کس کا دھیان جائے گا مگر نبی پاک عظیقہ کی نگاہ اے بھی پہنچانی ہے کہ اس کی نبوت کا قرار ہیں بے جان پھر بھی کریں گے۔ آپ عظیقہ نے پھر کے ان عکروں ہے اس طرح گفتگو کی جس طرح کی صاحب اسان ہے بات تجیت کی جاتی ہے اور لوگوں نے دیکھا کہ ایک

ایک سنگری کی نوک زبان بن گی اور خدا کی وحدانیت کاا قرار اور محمد ﷺ کی رسالت کی شہادت دینے گلی۔ (حسن کا ئنات) فعل ابو جہل

ان سر دار وں نے ایک آدمی کو بھیج کر حضور ﷺ کو بلا بھیجا کہ ہم آپ ہے بعض معاملات پر گفتگو کرناچاہتے ہیں۔

آپ عَلَيْ فَ فَاسُد عوت كو بخوشى قبول كياكه شائدان كراه راست پر آجانے كى كوئى سبل پيدا ہو سكے۔ آپ تشريف لے آئے صفور عَلِيْ كَ بِيْنِيْ كَ بِيْنِيْ مَا مِر داران كمه يك ذباك ہوكراولے۔

اے محد بن عبداللہ اہم نے آپ علی کو ایک نہایت اہم گفتگو کے داسطے بانیا ہے کید بن عبداللہ اہم نے آپ علی کیا۔ کیونکہ جس قدر آپ نے ہمیں آفتوں میں جٹلا کیا ہے ایسا آن تک کی نے نہیں کیا۔ آپ ہمارے باپ داداکو ہراکیج ہیں۔ہمارے بتوں کو گالیاں دیتے ہیں۔ہمارے اتفاق و اتحاد کو آپ نے پارہ پارہ کردیا۔ہم کس کس خرابی کانام کیس جو آپ نے ہم ہے اٹھار کھی

ہم آپ کے کام آنا چاہے ہیں کہ اگر آپ ال جم کرنا چاہے ہیں تو ہم اپنے الوں

ے تمہیں مالا مال کر دیتے ہیں اس طرح آپ پوری قوم میں سے امیر ترین بن جاؤگے۔ اگر آپ کے دل میں قوم کاسر دار بننے کا خیال ہے تو ہم سب آپ کی سر داری کو قبول کرنے کو تیار ہیں۔

اور اگر آپ اس سے بھی بہت بڑے بنا چاہتے ہیں تو ہم آپ کو بادشاہ بھی بنا کتے ۔ ا-

اور اگر آپ کے دل میں اس قتم کی خواہش نہیں ہے تو پھر آپ کے پاس جو آتا ہے وہ یقیناً کوئی جن آت ہے ہاں جو آتا ہے وہ یقیناً کوئی جن ہے۔ اگر آنے والا جن بھی نہیں ہے تو پھر یقیناً آپ آسیب میں گر فقار ہیں۔ ہم آپ کا عمدہ سے عمدہ علاج کردانے کو تیار ہیں تاکہ آپ درست انداز ہے گفتگو کرنے لکیں۔

اب حضور علية كويا موت\_

فرمایا۔ اے قوم کے سر داروا تم نے جن باتوں کو مجھ سے منسوب کرنے کا خدشہ ظاہر کیا ہے ان میں سے ایک بھی مجھ میں نہیں ہے۔ نہ میں مال جع کرکے مالدار بنا چاہتا ہوں۔ نہ سر داری کی خواہش رکھتا ہوں۔ نہ بادشائ کی تمنا ہے۔ نہ میرے پاس کوئی جن آتا ہے۔ اور نہ ہی میس کمی آسیب میں جتنا ہوں۔

من رکھو! میں محض اللہ کارسول ہوں اللہ تعالیٰ نے جھے رسول بناکر بھیجاہاں کی کتاب جھے پر بنازل ہو رہی ہے۔ میں اس کا پیغام آپ لوگوں تک پہنچا تا ہوں۔ میں تہمارے واسطے بشیر اور نذیر ہوں۔ میں نے اپنے رب کا حکم تم لو پہنچا دیا ہے آگر تم قبول کروگ تو دنیاہ آخرت میں تمہاری بھلائی ہے اور آگر آبول نہ کروگ تو میں اس وقت تک صبر کئے رکھوں گاجب تک خداو ندکر کی میرے اور تمہارے در میان فیصلہ نہ کردے۔ قریش کو جب اپنے مقصد کے حصول میں ایوسی ہوئی تو کہنے گئے۔ اس حکے رکھوں کا بیانہ کرتے ہوئی کو جب اپنے مقصد کے حصول میں ایوسی ہوئی تو کہنے گئے۔ اس حکے کی عبد اللہ الگ آپ ان باتوں کو قبول نہیں کرتے تو پھر ہے کام کریں کہ اس کے دور کام کریں کہ

آپ جانے ہیں کہ ہم دوسرے شہر دل کی نبت نگ شہر میں آباد ہیں ہمارے اردگر د

کے پہاڑوں نے ہمارے ماحول کو محدود کر دیا ہے۔ آپ اپنے اس خدا ہے کہیں جس
نے آپ کو نی بنایا ہے کہ وہ ہمارے اردگرد کے پہاڑوں کو دورکرد ۔۔ یہال الیے چشم
ا لینے لگیں جیسے شام اور عراق میں ہیں ہم یہ بھی چاہتے ہیں کہ تہمار اضدا ہمارے مرے
ہوے باپ داداؤں کو زندہ کر دے تاکہ ہم ان ہے پوچیس کہ آپ جس ناتوں ک
وعوے دیتے ہیں وہ کس قدر صدافت پر جمی ہیں۔ اور ہال قصی بن کلاب بہت ہی سی اور می تھااس کی گواہی ہمارے گئی ہے۔ پھر ہم آپ کی ان باتوں کو تشایم کرلیں گے
آر می تھااس کی گواہی ہمارے لئے کانی ہے۔ پھر ہم آپ کی ان باتوں کو تشایم کرلیں گے
کہ آپ واقعی خدا کے رسول ہیں اس طرح آپ کی عزت اور منز لت ہم پر شاہت ہو

مصور علی قریش مکہ کی ان مصحکہ خیز باتوں پر مسکرادی فرمایا میرے اللہ کے حضور علی فی دیا ہوں کہ مسکل نہیں بھیجا ہے میں لئے یہ کام کوئی زیادہ مشکل نہیں جیجا ہے میں گر اس نے ججھے اس واسطے نہیں بھیجا ہے میں جس کام کے لئے بھیجا گیا ہو اوہ میں کر رہا ہوا۔ میں نے اس کا پیغام تم تک پہنچا دیا ہے اگر تم قبول کر و توویا و آخرت میں نفخ ہوگا۔

قریش نے کہااگر آپ ہمارے لئے یہ کام نہیں کر سے تواپنے لئے یہ کام کروکہ آپ کا خدا آپ کی باتوں کی تقدیق کرنے کے لئے کوئی فرشتہ تھیجے۔ آپ کا خدا آپ کے لئے نہریں، باغات اور محلات پیدا کر دے سونے اور چاندی کے خزانے آپ کو دے دے تاکہ آپ کو ضروریات زندگی کے لئے اتن زیادہ مشقت نہ کرنی پڑے۔

اگر آپ ایساکر د کھائیں تو ہم یقینامان جائیں گے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں اور آپ واقعی عزت و منزلت کے حق دار میں۔

حضور علیتے نے فرمایا میں اپنے برور د گار ہے ایس د عانبیں کر تا ہو ل اور نہ ہی ایس ہاتوں کے لئے جیجا گیا ہو ل۔ کہنے گئے۔ آپ تواپے خدا کے بارے میں کہتے ہیں کہ وہ سب کھ کر سکتا ہے اور آپ اس کے بیارے رسول ہیں۔ پھر وہ آپ کی بات کیوں نہیں مانتا۔ اگر آپ یہ نہیں کرواسکتے تو کہیں اپنے در ب سے کہ وہ آسان کا کوئی مگڑا ہم پر گرادے۔ اور سنواگر آپ ماری باتوں کے مطابق خداے کوئی کام نہیں کرواسکتے تو ہم آپ کے رب پر ایمان نہیں لا کیں گے۔

حضور ﷺ نے فرمایا میں نے پہلے بھی کہاہے کہ میر اپر وردگار سب پھے کرنے پر قادرہے۔ مگراسے آپ لوگوں کی چاہت پسند نہیں وہ تو وہ کرے گاجو وہ خود چاہے گا۔ قریش نے کہااے محمد بن عبداللہ! ہم نے جمت پوری کردی ہے۔اب قتم ہے ہم آپ کو نہیں چھوڑیں گے۔یا تو ہم آپ کو ہلاک کر دیں گے یا آپ ہمیں ہلاک کردیں گے ہم قطعا آپ کی کوئی بات مانے کے لئے تیار نہیں ہیں۔

حضور علی و اپس تشریف لے آئے اور قریش ابوجہل کے پاس آگے۔ ابو جہل نے ابو جہل کے پاس آگے۔ ابو جہل نے ان کی ساری گفتگو سننے کے بعد کہااے قریش! تم نے اچھاکیا کہ محمد (علی است نہیں مانی کھل کر گفتگو کر تجت قائم کروی ہے۔ محمد (علی نے تہباری کوئی بات نہیں مانی اور ہمارے تہبارے بزرگوں کو براکہنے میں باز آنے کا وعدہ نہیں کیا۔

اب تم کل دیکھنا میں کعبہ میں ایک بھاری پھر لے کر بیٹھوں گا۔ جس وقت مجہ (علیہ ایک بھاری پھر لے کر بیٹھوں گا۔ جس وقت مجہ (علیہ ایک بعد ہائیں کار دول گا۔ دہ اس سے ہلاک ہو جائیں کے ممکن ہے میری اس کار روائی ہے ایک بڑا ہنگامہ برپا ہو جائے۔ بنو ہا شم اپنی شکی تلواروں ہے بھی پر حملہ کر دیں میں تم ہے کہتا ہوں ججھے تم اپنی بناہ میں لے لینا پھر بن عبد مناف (یعنی حضور نبی کر بم علیہ کے کہد دار) ہے جو پچھے ہو سے گادہ کریں۔ قریش نے کہا ہمیں لات وعزی کی قسم ہم تم کو بناہ میں لے لیں گے۔ عبد مناف کا کوئی سوریا تہاری طرف آنکھ بھی نہ اٹھائے گا۔ تم اپنے مضوبے کے عبد مناف کا کوئی سوریا تہاری طرف آنکھ بھی نہ اٹھائے گا۔ تم اپنے مضوبے کے عبد مناف کا کوئی سوریا تہاری طرف آنکھ بھی نہ اٹھائے گا۔ تم اپنے مضوبے ک

مطابق کام کردینا۔

پھر جب صبح طلوع ہوئی تو ابو جہل ایک بھاری پھر لے کر بیٹر گیا۔ وہ موقعہ کی حلاث میں تھا کہ حضور (علیلہ ) آئیں۔ قیام ور کوئے کے بعد تجدہ میں جائیں۔ اپنے ماحول سے بالکل بے خبر ہوجائیں تووہ آپ کے سر کو پھر پھینک کر کچل دے۔

حضور علی مجد حرام میں صبح کے وقت تشریف لائے۔ ابھی صبح کی روشیٰ پر رات کا اندھیراغالب تھا کچھ فاصلے کا آد می بہجانا نہیں جاتا تھا حضور علی ہوئے بڑے اطمینان کے ساتھ حجر اسود اور رکن ممانی کے ورمیان بارگاہ خداد ندی میں ہاتھ باندھ کر کھڑے ہوگئے۔ قیام پورا کرنے کے بعد رکوع میں چلے گئے رکوع کی تبیحات سے فارغ ہوئے تو مجدہ ریزی کی خاطر سر اقدس زمین پر رکھ دیا۔ اور سجان رئی الاعلیٰ کی محراد فرمانے گئے۔

ابوجہل اٹھااس نے پھر اٹھایا در حضور ﷺ کی تجدہ گاہ کی طرف قدم برمانے لگا۔ قریش اپنی اپنی جگہ پر بیٹھے آتھ میں پھاڑ بھاڑ کر دکھے رہے تھے کہ ابوجہل کب اپنے کام سے فارغ ہو تاہے۔

ابو جہل حضور علی کے بالکل قریب پہنچ گیا۔اس نے ایک جھٹنے کے ساتھ پھر اوپر اٹھایا مگر بجائے اس کے کہ وہ حضور علی پھر پھر کیا۔ اوپر اٹھایا مگر بجائے اس کے کہ وہ حضور علی پھر پھر پھر پھر کیا۔ بدحوا بی اس پر غالب آگئ وہ پھر کو سنجال بھی نہ سکااورای کمی پھر اس کے ہاتھ ہے نیچ آگرا۔اگروہ کو در آیک طرف نہ ہو تا تواس کے دونوں پاؤں یقینا اس پھر سے کیا ہے گیا۔ وہ پھر کوو ہیں چھوڑ کرانی قوم کے پاس آگیا۔

یہ لوگ بھی اس کی طرف دوڑے۔ پوچھااے ابوا کیکم! کیا ہوا؟

کنے لگاجب بین پچھر لے کر ان کی طرف چلا تاکہ اس کام کو پورا کر دول جس کا میں نے تم سے وعدہ کیا تھا تو میں نے دیکھا کہ ایک خوفناک اونٹ منہ پھاڑے میر ک طرف دوڑا آرہا ہے۔اور چاہتا ہے کہ مجھے ایک تر نوالہ سمجھ کر کھاجائے۔ میں فور آ پیجیے ہٹ گیاور نہ جان پچنی مشکل تھی۔

ابن اسحاق کی روایت کے مطابق جب حضور عظیقہ سے ابوجہل کے یوں خوف زدہ ہو کر چیچے جٹ جانے کے بارے میں سوال کیا گیا تو آپ عظیقے نے فرمایا۔ یہ اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ فرشتہ جریل تھے۔اگر ابوجہل میرے قریب آتا تووہ

یہ اللہ تعالیٰ کے ہر کزیدہ فرشتہ جبریل تھے۔اگر ابو جہل میرے قریب آتا تو وہ اے پکڑ لیتے۔

نكته غيب

حضور علی الله علی ماریس ہیں۔ بڑے خشوع خضوع کے ساتھ مجدوریزی میں مصروف ہیں۔ اپنے اللہ کی تعبیعات پڑھ رہے ہیں ابوجہل کی کارروائی آپ کی پشت کے پیچھے ہور بی ہے۔ ابوجہل کا بدحواس ہو کرخوفردہ ہونااور پھر ہاتھ سے چھوٹ کر نیچ کر جانا جے قریش مکہ نے اپنی آئھوں سے دیکھا ہے۔ حضور علی کی کا تھوں سے مجمول سے بھی او جھل خمیس ہے۔

علادہ ازیں جریل علیہ السلام کا تشریف لانا جو ابوجہل کو اونٹ کی صورت میں دکھائی دیئے۔ انہیں قریش علیہ السلام بالکل دیئے۔ انہیں قریش مکہ نہیں دیکھ رہے ہیں ان کے لئے جریل علیہ السلام بالکل پردہ غیب میں ہیں مگر حضور عظیمی اسلام کے اس ادادہ سے بھی آگاہ ہیں جو ان کے دل میں ہے کہ اگر ابوجہل حضور عظیمی کے قریب آیا تو وہ اسے پکر لیں گے۔ ہر ماین شام

معجز وكش القمر

علامہ قرطبی رحمتہ اللہ علیہ نے حفرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے نقل کیا ہے کہ ایک دفعہ مشرکین مکہ اکتشے ہوکر آپ علیقے کی خدمت اقدس میں حاضر

ہوئے۔اور کہنے نگے۔

اے مگر بن عبداللہ! (ﷺ) کیا آپ کواپنے سے نبی ہونے کادعویٰ ہے؟ حضور ﷺ نے فرمایا۔اللہ تعالیٰ نے مجھے حق کے ساتھ نبی بناکر بھیجاہے۔ ۔ م

وه كمني لگا-

۔ اگر ایہا ہے تو آسان پر چیکنے والے چاند کو دو نکڑے کر کے دکھائے۔ حضور عَلِیْنَةً نے فرمایا۔

إِنْ فَعَلْتُ تُؤْمِنُوْنَ

اگر میں ایبا کر دوں تو کیا تم ایمان لے آؤ گے۔

ا تفاق ہے جس دن مشر کین ہے یہ گفتگو ہوئی اس کی آنے والی رات کو جاند کی چور ھویں تاریخ تھی۔ فرمایا آج رات کودیکھ لینا چاند دو گلڑے ہو جائے گا۔

پ یا است کین سرشام چاند پر نظریں گاڑے بیٹھ گئے۔ اور حضور علی نے اپنے دائیں مشرکین سرشام چاند پر نظریں گاڑے بیٹو گئے۔ اور حضور علی نے کے انداز دائیں ہاتھ کی انگی اٹھائی اور آسمان پر و کھائی دینے والے چاند پر کئیر بنانے کے انداز میں کھنچے دی۔

پھر کیا ہوا۔ چاند دو مکڑے ہوا۔ دونوں مکڑے الگ الگ ہوگئے۔ در میان کا فاصلہ بڑھنے لگا پھر دونوں مکڑے الگ الگ ہوگئے۔ در میان کا فاصلہ بڑھنے لگا پھر دونوں مکڑے زمین کی طرف حرکت کرنے گئے اور ایسے دکھائی دینے لگا جیسے وہ دونوں مکڑے جبل الی قبیس کواپئی آغوش میں لے رہے ہیں۔ روشنی اس قدر زیادہ تھی کہ دیکھنے والوں کی آئمھیں چند ھیا گئیں اور روایت کرنے والوں کے بیان میں تفاو سا آئیا۔ کی نے کہا کہ چاند کا ایک مکڑا جبل الی قبیس پر تھا اور دوسر الکڑا کوہ سویدا پر تھا کی نے کہا کہ قرد الحرائی قبیس پر تھا کی نے کہا کہ آدھا حصہ جبل الی قبیس پر اور آدھا جبل قعقیعان پر تھا۔

بہر حال چاند کے دونوں گلڑے زمین کی سیر کرتے ہوئے پھر بلند ہونے لگے اور آسان پر دالین جاکر بڑگئے۔ چاند کاد و کلزول میں چر جانے اور پھر جڑ جانے پر حضور بیلی مشر کین مکہ کانام لے لے کر فرمارہے تھے۔

اے فلال۔ اے فلال اب اپنی آنکھوں ہے دیکھ لوادر اس بات پر گواہ بن جاؤ تمہاری فرمائش پوری ہو گئے ہے۔

حفرت این متعود رضی الله تعالی عنه کہتے ہیں کہ کفار نے جب اس عظیم معجزے کودیکھا توائیان لانے کے بجائے انہوں نے کہنا شروع کر دیا۔

لهَٰذَا مِنْ سِحْرِ ابن كبشة

سائن كبد ك بيدك نظربندى كالرب

اس نے تہماری آنکھوں پر جاد و کر دیا ہے۔ چند دنوں تک باہر سے قافلے آنے والے ہیں ہم ان سے پوچیس کے تواس جاد و کی حقیقت خود بخود کھل جائے گی۔

پھر جب وہ قافے کہ میں آئے اور النے بوچھا گیا کہ کیا فلال رات کو چاند کو شق ہوتے تم نے دیکھا ہے۔

سب نے جاند کے شق ہونے کی تقیدیق کی۔

قریش مکہ نے خود ہی چاند کود و ککڑے کرنے کی فرمائش حضور ﷺ ہے کی تھی۔ پھراپی آئھوں سے اس کاٹو ٹنااور جڑناد یکھااور مکہ میں آنے والے قافلوں ہے اس کی تقیدیق بھی کی مگرچو نکہ ان کی قسمت میں ایمان نہیں تھاوہ ایمان نہ لائے۔

نكته عيب

یوں تو اس واقعہ کا تعلق حضور شاہی کے مجزات سے ہے مگر آپ نے جب مشر کین مکہ سے میہ فرمایا کہ "اگر میں ایسا کر دوں تو کیا تم ایمان لے آؤ گے " یہ جمیں اس یقین تک لے جانے میں رہنمائی کرتا ہے کہ حضور شاہی کے علم میں میہ بات ہے کہ دہ چاند کودو مکڑوں میں بانٹ دیں گے۔ چاندان کا کہامان لے گااور یہ بھی یقین تھا کہ است بڑے کرہ کا جگر قو پھٹ سکتا ہے گر ان مشر کین کے پقریلے دل زم نہیں ہو ل گے۔ بخاری شریف۔ ابوعبداللہ مجدا اساعیل بخاری خصائص الکبری ۔ مولانا جلال الدین سیوطی ضیادا لئی جلد دوم۔ پیر عجد کرم شاہ الازہری

ابوالخلفاء

حضور نبی کریم عظیم کی چی حضرت ام فضل جو که حضرت عباس (حضور علیمی کے چی) کی بیوی میں ایک بار حاضر خدمت ہو کی وہ حاملہ تھیں۔ انہوں نے اس خواہش کی ایک کا ظہار کیا کہ وہ جس بچہ کو چنے والی میں وہ لڑکا ہو۔

حضور ﷺ مسکراد ہے۔ فرمایا چی!لڑکا ہویالڑ کی آپ تو صاحب اولاو ہو جائیں گی۔ آپ مال ضرور بن جائیں گی۔

> چی نے عرض کیا۔ مگر میں بیٹے کی ماں بنتاجا ہتی ہوں۔ آپ نے فرمایا۔اگر بٹی ہوئی تو کیا تم اے مار دوگ۔

نہیں یار سول اللہ ایا تو ہم سوج بھی نہیں کتے گر بٹی کی نبست ہمیں بیٹے سے زیادہ خوشی ملے گا۔

فرمایا\_اگر آپ کا بیٹاننگ خاندان ہوا تو؟

عرض کیا۔ جب بیٹا ہو گا تواہے کچر آپ کی خدمت میں لاؤں گی تاکہ آپ اس ۔

کے نیک ہونے کی دعا کریں۔

چچی! جاؤ تنہارے کئے خوشخبری ہے تم بیٹا جنو گی اور وہ بیٹا ابوالخلفاء ہو گا۔ چچی نے عرض کیا۔ واقعی یار سول اللہ!

فرمایا ہاں۔ تمہارے بیٹے کی اولاد میں خلیفے ہول گے۔

ام فضل چلي سني انهيس يقين ہو گيا كہ دہ بيٹا ہے گا۔ چنانچد بچ كى ولادت ہو كى

تو دہ واقعۃ لڑکا تھااس لڑ کے کانام عبداللہ رکھا گیااور عبداللہ بن عباس کے نام ہے شہرت پائی۔ آپ سے ۲۲۲۰ احادیث مروی ہیں۔

حفزت عبداللہ بن عباس اس وقت صرف تین سال کے تتے جب حضور عیلیتے نے ججرت فرمائی۔اور جب حضور عیلیتے کاوصال ہوا تواس وقت حفزت عبداللہ عمر کا تیر هوال سال گزارر ہے تھے۔

حضور علی کے وصال کے بعد خلافت راشدہ کا سلملہ چلاتو حفرت عبداللہ بن عباس کا اسلمہ چلاتو حفرت عبداللہ بن عباس کا اسلم میں کوئی حصہ نہ تھا۔ ان کی والدہ ام فضل بعض او قات خیال کرتی تھیں کہ میرا بیٹاا اوالخلفاء کیے بنے گا؟اور جب خلافت بنوامیہ کے خاندان میں چلی گئی تووہ بالکل مایوس ہو گئیں مگر خیال کرتی تھیں کہ حضور شیا کے کہات کی صداقت میں فرق نہیں آنا جا ہے۔

بہر حال جب ۲۸ ہجری میں حضرت عبداللہ بن عباس کی وفات ہوئی اس وقت ہوئی اس وقت ہوئی اس وقت ہوئی اس وقت ہوئی ہیں چنچ کا۔ آخر ہوئی ہیں چنچ کا۔ آخر اسلامی کی مند تک نہیں چنچ کا۔ آخر اسلامی کی میں بنوعباس میں سے ابوالعباس نے جو کہ حضرت عبداللہ بن عباس کے لیے تھے تخت خلافت پر بیٹھ کر سلطنت عباسیہ کی بنیاد رکھی اور ۲۷۲ھ تک ۵۳۵ سال تک یوی کامیاب حکومت کی۔

# نكته مغيب

بچہ مال کے پیٹ میں ہے کوئی پیتہ نہیں بٹا ہے یا بٹی۔ علاوہ ازیں اس کی بیشانی پر ککھی گئی نققہ پر بھی بالکل پوشیدہ ہے۔ اس بچے کی والدہ یہ تمنالے کر حضور عظیقے کی خدمت اقد س بیس آتی ہیں کہ وہ جس بچے کو جنم دینے والی ہیں وہ بچہ ہواس سے انہیں زیادہ خوشی ہوگئ۔

حضور علی نے نہ صرف بیر کی ولادت کی خوش خبری سائی ہے بلکہ ابوالخلفاء

ہونے کی اطلاع بھی دیدی۔اور جس بیچ کے باعث کینٹی اس پیدا ہونے والے بیچ کے ' پوتے نے خلافت عباسیہ کی بنیادر کھی ہے اسے بھی آپ کی نگاہ دیکیر ہیں ہے۔ ابھی دادا ابدا کمبیل ہوا مگر لوتے کو خلافت سونی جار بڑی ہے کینی صلب اور دشت

ا بھی دادا پیدا نہیں ہوا مگر پوتے کو خلافت سونی جارہی ہے یعنی صلب اور پشت تک کی خبریں وی جارہی ہیں۔

(تلخيص المشكوة هازيير وفيسر عبدالرشيد فاروقى، فريد ٹاؤن ساہيوال)

# مِعْرِ اج النبي عليسية

حضور نبی کریم علی کے افضل کمالات کے ثبوت میں داقعہ معراج شریف ہے۔ ابن جریر، طبر کااور جبی اس بات پر انفاق کرتے ہیں کہ یہ داقعہ جرت ہے ایک سال قبل رات کے دفت پیش آیا۔ اس میں اس بات کو داختے کیا گیاہے کہ حضور نبی کریم علی کورات کے دفت معجد حرام ہے معجد اقصیٰ تک ادر آسانوں تک لے جا کر سیر کردائی گئی۔

## قرآن پاک میں یوں فرمایا گیاہے۔

سُبْخَانُ الَّذِيْ اَسْرَىٰ بِعَبْدِهِ لَيْلاً مِّنَ الْمُسْجِدِ الْحَرَامِ اِلَى الْمُسْجِدِ الاَقْصَى الَّذِى بَارَكْنَا حَوْلَهُ لِنُيْرِيَهُ مِنْ آيَاتِنَا اِنَّهُ هُوَ السَّمِيْعُ الْبَصِيْرِ ﴿ ﴿ ( ثَنَامِراتُكُ)

''پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندہ َ خاص کو تھوڑے عرصے میں مجد حرام ہے معجد اقصٰی تک لے گئی جس کے گر داگر دہم نے بر کمیں رکھی مین تاکہ دکھایں ہم انہیں اپنی نشانیاں بیشک وہ سنتاد کھتاہے۔''

روایات میں آتا ہے کہ آپ ﷺ حضرت ام بانی کے گھر میں بستر استر احت پر آرام فرمارے تھے۔ کہ مکان کی جہت کھی اور حضرت جرئیل علیہ السلام تشریف لائے۔ آپ عیالی کہا کہ مواد ک۔ حضور لائے۔ آپ عیالی کہا کہ مواد ک۔ حضور

علیہ نے آسم کود ھویا گیا۔ اور آپ عین پاک کو مزید ایمان و علمت معور کیا گیا۔ آپ کی قلب اطہر کود ھویا گیا۔ اور آپ کے سینہ پاک کو مزید ایمان و علمت سے معور کیا گیا۔ اس کے قبد براق نامی جانور پر سوار کر کے بیت المقد س میں کے جایا گیا۔ مجد اقضیٰ میں سارے پینمبر۔ رسول اور نبی آپ کے استقبال میں کھڑے تھے۔ آپ نے المصت فرمائی اور سان پر تقریف لے گے۔ المحات فرمائی اور سان پر تقریف لے گے۔ ایمان کی منزل طے کی۔ آسان کے فرشتوں نے باربار خوش آمدید کہا، انبیا ملیم السلام سے ملاقاتی ہو کی۔ آسان کے فرشتوں نے باربار خوش آمدید کہا، انبیاء علیم السلام سے ملاقاتی ہو کیں۔ آپ کو جنت کی سر کروائی گئی۔ لوح محفوظ پر لکھنے والے قلم کی آوازیں آپ نے نیسی سررہ النہی کی تجلیات ہی تجلیات تقییں۔ پھر پردے الحقے اور آپ خلوت گام زاز میں تقریف لے تجلیات ہی تجلیات تقییں۔ پھر پردے الحقے اور آپ خلوت گام نہیں اور نہ ہی الفاظ ان باتوں کے متحل ہو سے جیں۔

اس وقت بار گاہ خداد ندی سے تین عطیے ملے۔

ا۔ سور و بقرہ کی آخری آئتیں جن میں اسلام کے عقائد وایمان کی سکیل اور اس کے دروہ مصائب کے خاتمہ کی بشارت ہے۔

۲۔ امت محدید عظیمت میں سے شرک ند کرنے والوں کو مغفرت کی خوشخری۔ سالے نماز مختاف کا تخد۔

پھر آپ علی اللہ واپس تشریف لائے۔ یہ لا کھوں کر وڑں میلوں کی مسافت چند ٹانیوں میں طے ہو گئی۔ میج کوجب آپ نے اس واقعہ کاؤ کر کیا تو کمہ کے ایک ایک فرد کے کان اس سے آشنا ہوگئے۔ کفار مکہ بھاگے بھاگے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاں آئے۔ کہنے لگے۔

کچھا پنے یار اور رفق کی خبر ہے کہ وہ کیا کتے ہیں۔

کہئے۔وہ کیا فرماتے ہیں حفرت ابو بمر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا۔ آپ کے رفیق فرماتے ہیں کہ آج رات جھے بیت المقدس میں لے جایا گیا حفرت ابو بمررضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دریافت کیا کیاواقعی میر احبیب اس طرح کی بات کہتاہے؟

کفار کے نزدیک ان کے سوال میں ہزاا تعجاب تھا۔ وہ دل میں خوش ہو رہے تھے کہ وہ اس خبر کی نکذیب کر دیں گے۔ گران کے تو سروں میں پائی پھر گیا۔ جب آپ نے فرمایا اگر میرے محبوب ﷺ نے ایسا فرمایا ہے تو میں اس کی تصدیق کر تا ہوں۔ مزید فرمایا کہ تم تو بیت المقدس کی بات کرتے ہو میں کہتا ہوں وہ آگر یہ فرمادیے کہ میں آسمان کی سیر کرکے آیا ہوں۔ تو جھے اس کے تشلیم کرنے میں بھی کوئی ترورنہ ہو تا۔

حفزت ابو بمرصدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو اس تصدیق پر صدیق کا خطاب دیا گیا۔
اس کے بعد حفزت ابو بمر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ بارگاہ رسالت میں تشریف
لائے۔ عرض کیا۔ یارسول اللہ! آپ کے واقعہ معراح یابیت المقدس میں جن او گوں کو
تر دد ہے ان پر آپ بیت المقدس کی چند نشانیاں پیش فرمادیں تاکہ یہ لوگ صحت واقعہ
ہے انکارنہ کر سیس۔

واقعہ کی تکذیب کرنے والے پکھ لوگ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہمراہ یہاں چلے آئے تھے۔ان میں ایسے وہ تمام لوگ شامل تھے جنہوں نے بار بار بیت المقدس دیکھا تھا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے انہیں باور کروانے کے لئے حضور عَلِیْقَ ہے بیہ فرمائش کی تھی۔

حضور علی نے ان لوگوں سے فرمایا۔ کہوا بیت المقدس کے بارے میں آپ کیا سوال کرنا جائے ہیں۔

بخاری شریف میں آتا ہے کہ بیت المحقد س حضو علی کے سامنے پیش کرویا

گیا۔ اب وہ جس قتم کا موال کرتے حضور عظیقہ اس کے درست جواب عطافر ماتے جاتے۔ جے من کر انہیں شلیم کرنا پڑا کہ حضور (عظیقہ) نے ساری نشانیال درست بیان فرمائی چیں۔

حضور ﷺ نے اس سفر کی صحت میں مزید فرمایا۔ کہ لوگواجب میں واپس آرہا تھا تورائے میں میں نے فلال جگہ پردیکھا کہ قریش کا ایک قافلہ او مٹول پر اپنا غالہ لاد کر آ رہا تھا کہ ان کا ایک اونٹ بھاگ گیا۔ پھر قافلے والے اسے گھر کر واپس لائے۔ اس قافلے کے آگے سیاہ اور سفید رنگ کا اونٹ تھا۔ جس پر سیاہ پالان ہے۔ میں نے ان لوگوں پر سلام کیاوہ کہنے گئے یہ آواز توجمہ ﷺ کی ہے۔

آپ نے مزید فرمایا میہ قافلے والے فلال روز کو یہاں پہنچیں گے۔ان سے میری ان ہا توں کی تصدیق کرلیں۔

سے قافلہ واقعۃ ای دن مکہ میں پہنچا جس دن کو آنے کی خبر حضور عظیمی نے دی تھی ان لوگوں نے آگے بڑھ بڑھ کران ہاتوں کی تصدیق کرنی چاہی جن کی حضور علیمی نے اطلاع دی تھی۔ انہوں نے سب ہاتیں درست یا ئیں۔

### نكته غيب

ہم بیت المقد س سے آسانوں کی سیر پر گفتگو نہیں کرنا چاہتے وہ حضور علیہ کے مشاہدات ہیں ہمیں ان کی صداقت میں ذرا بھی شک نہیں کرنا چاہئے۔ کمہ پاک سے بیت المقد س تک کاسفر اہل مکہ اور اہل شام نے گئی بار کیا تھا وہ لوگ ان راستوں اور مسافت سے خوب واقف تھے مجداقصلی کی بے شار باتوں سے وہ آگاہ بھی تھے۔ جن کی انہوں نے تقدری تھی تھی کردی۔

ہم آپ کی توجہ اس بات پر مبذول کرواتے ہیں کہ مجد اقصٰی مکہ پاک ہے کم و میں ۸۰۰ میل دور ہے۔ آپ اگر کسی مکان میں ہفتوں رہ کر آ جا کیں پھر آپ ہے اس کے بارے میں کچھ سوال کئے جائیں تو شائد آپ بہت ہے جواب نہ وے سکیں۔ حضور علیقے نے اس مجد میں صرف دور کعت نماز پڑھائی ہے۔ لہٰذا تشکیم نہ کرنے والوں کا گمان سے تھاکہ حضور علیقے ان کے سوالوں کے جواب نہ دے پائیں گے۔ مگر ان لوگوں نے جو کچھ بچ تھا آپ نے اس کے جواب میں درست بتایا۔

بخاری شریف نے تصریح کروی ہے کہ بیت المقدی آپ کے سامنے بیش کرویا گیا۔ ایک دوسری رادات کے مطابق در میان کے سامنے ہی کرویا اندازہ تو کریں کہ بیت المقدی آپ عظیمت کے تھے۔ اندازہ تو کریں کہ بیت المقدی آپ عظیمت کی سامنے ہے گراہے صرف حضور علیمت ای دیکھ رہے ہیں گئی ہے کو شیدہ وغیب میں ہے اے آپ دیکھ رہے ہیں۔ اور پھر جو پر دے ہاد ہی ہی تو آٹھ سومیل کی دور کی پر یہ مجد افضی کی اور کود کھائی نہیں دی گر حضور علیمت کی انگاہیں بڑی داضی حالت میں دیکھ رہی ہیں۔ اور کود کھائی نہیں دی گر حضور علیمت کی انگاہیں بڑی داضی حالت میں دیکھ رہی ہیں۔ (بخاری شریف میر سالی حد دہلوی) دور کاری شریف میر سالی دور کھی میر الحق میں دیکھ دور کاری کی دور کی کرنے دور کوری کی دور کھی کی دور کی بین میں دیکھ دور کی کرنے دور کوری کی دور کھی کی دور کوری کی دور کوری کی دور کی دور کی کرنے دور کوری کی دور کی دوری کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی کی دور کی دور کی دوری کی دور کی کی دور کی کی دور کی دور کی کی دور کی کی دور کی دور کی دور کی کی کی دور کی کی دوری کی دور کی کی دوری کی دوری

أبجرت

جب قریش مکہ نے اسلام میں داخل ہونے والوں پر زیادہ ختیاں روار کھیں توایک تو کیے مسلمانوں کو آپ نے حبثہ کی جانب جانے کی اجازت فرمادی۔ دوسرے مدینہ پاک ہے لوگ آ آگر مسلمان ہونے گئے۔ تو قریش کویہ فکر دامن گیر ہونے گئی کہ محمد (میالینہ) بھی کہیں ہجرت نہ کر جا میں۔ تو شروفساد کے لئے مشورت وعناد کی طرف متوجہ ہوئے۔

اس زمانہ میں ان اشر ار کاسر خیل ابو جہل لعین تھا۔ اب دوسرے مفدین بھی اس کے ساتھ شامل ہو گئے۔ دار الندوہ میں ایک مجلس منعقد ہوئی اس میں ہر قبیلہ کے رؤسا یعنی عتبہ، ابوسفیال جبیر بن مطعم، نضر بن حارث بن کلدہ، ابو البختری، ابن ہشام، زمعہ بن اسود بن مطلب، علیم بن حزام، ابو جہل، بنیہ، ومنبہ، امیہ بن خلف

وغيره تقے۔

سوال پر تھا کہ مسلمانوں کی بڑھتی ہوئی تعداد کو کیسے رو کا جائے۔

ایک مخص بولا۔ بانی فد ہب کو مکہ ہے نکال دیا جائے کہ اہل مکہ ان کے اثرات ہے فئی جائیں۔

دوسرے نے کہا۔ یہ کوئی معقول بات نہیں ہے۔ وہ جہال بھی جائیں گے ایک مضبوط توت بن جائیں گے۔ اور وقت آنے پر مکہ پر حملہ کر دیں گے۔ میرے خیال میں نہیں قید کردیاجائے۔

تیسر المحض بولا قید کرنے والے کو آخر ایک دن چھوڑنا ہی پڑتا ہے۔ان کے پیرو کاروں پر آپ نے اس قدر سختیاں کی بیں لیکن وہ اپنے آبائی دین میں واپس نہیں آئے تو جیل کے دروازے توڑناان کے لئے مشکل نہ ہوگا۔ میں تو کہتا ہوں کہ (نعوذ باللہ) انہیں قتل کردیا جائے چندون کے لئے شور شرابا ہوگا بھر خامو ثی ہو جائے گی۔

قرآن یاک نے اس واقعہ کاذکر یوں کیا ہے۔

وَإِذْ يَمْكُرُبِكَ الَّذِيْنَ كَفَرُوا لِيُنْبَتُوكَ أَوَ يَقْتَلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللهِ وَالله خَيْرُ الْمُكِرِيْنِ

(انفال: ۳۰)

اے محبوب اس وقت کویاد کیجئے جبکہ کفار آپ (علیقہ) کے بارے میں خفیہ طور پر منصوبہ باندھ رہے تھے۔ کہ یا تو آپ علیقہ کو قتل کر دیں یا آپ (علیقہ) کو نکال دیں۔ وہ بھی خفیہ باتیں کر رہے تھے۔ اور اللہ تعالیٰ بھی ان کے کرکابدلہ دیے میں تدبیر کر رہاتھا۔ اور اللہ تعالیٰ بھی ان کے کرکابدلہ دیے میں تدبیر کر رہاتھا۔ اور اللہ مکاروں کو بہترین بدلہ

ویے والاہے۔

ابو جہل نے کہا قتل کر دینے والی تجویزا چھی ہے۔ مگر جو قتل کرے گااس ہے بدلہ
لینا بنوہا شم کا حق بن جائے گا۔ میرامشورہ یہ ہے کہ عرب کے ہر قبیلے ہے ایک ایک
بہادر نوجوان کولو۔ابان کے سر دیہ کام کرو کہ وہ یکبارگی محمد (علیلیہ) پر اچانکہ مملہ
کرویں اوراس وقت تک اپنی تلواریں میانوں میں نہ رکھیں جب تک وہ محمد (علیلیہ) کام تمام نہ کرویں۔
کام تمام نہ کرویں۔

اس صورت میں چونکہ محمد (میلینی ) قتل کی ایک شخص یاایک قبیلہ سے متعلق نہ مورت میں چونکہ محمد (میلینی ) قتل کی ایک البذائو ہاشم کیلئے بدلہ لینا مشکل بن جائے گا۔ دوسرے وہ سب قبائل سے بگاڑ بھی پیندنہ کریں گے۔

اس تجویز کوسب نے پسند کیا ہم قبیلے ہے ایک ایک نوجوان لے کر ایک جماعت بنائی گئاادر شام ہونے سے پہلے ان نوجوانوں نے حضور علیقی کے مکان کو گھیرے میں لے لیا۔

ا تنابزاپر وگرام ہے۔ ایک نبی کو قتل کردینے کا منصوبہ ہے اور وہ بھی ایسے نبی کے لئے جو آخر الزمال نبی ہیں۔ جن کی خاطر کا نئات کاذرہ ذرہ وجود میں آیا ہو۔ انہیں اللہ تعالیٰ ہے خبر رکھے۔ صفور علیفیٹے کی نگا ہیں ان مفسدین کود کھر رہی تھیں اور آپ علیفیٹے کے کا کان ان مشور وں اور فیصلوں کو من رہے تھے۔

حضور علی بارگاہ ایردی کی جانب متوجہ ہوئے عرض کیا بار البا! قریش مکہ کے منصوبے تیری نگاہ ہے او تھل نہیں ہیں اب میرے لئے کیا تھم ہے؟ حضرت جرئیل علیہ السلام فور احاضر ہوئے عرض کیا۔ اِنْ اللّٰہ یَاْمُرُک اَلْہِ جَدْرَةً

> بلکہ ہجرت فرمآنے کی اجازت اس آپ کریمہ میں بھی ہے۔ وَقُلْ رَّبٌ اَدْخِلْنِی مُدْحَلَ صِدْق وَاَخْرِ خْنِی مُخْرَجَ صِدْق

وا خَعُلْ لَی مِنْ لَدُنْكَ سُلُطَانًا نُصِیرًا (بَی امرائیل: ۸۰) اور دعا مانگا کیجئے کہ اے میرے رب! جہال کمیں تو چھے لے جائے حیاتی کے ساتھ لے جااور جہال کمیں ہے چھے لے آئے سیاتی کے ساتھ لے آاور عطافرما چھے اپنی جناب ہے وہ قوت جو مدوکر نیوالی ہو۔

قریش مکہ اپنی ساری عداد توں کے باوجود اپنی اما نتیں حضور عطیقتی کے پاس رکھا کرتے تھے۔ جبرت کرنے پران امائوں کالوٹانا ضروری تھا۔ آپ علیقتی نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عند سے فرمایا کہ آئ رات آپ میرے بستر پر سوئیں گے۔ حج کووہ اما نتیں جو میر کے پاس دکھی ہوئی جیں ان کے مالکوں کے پر دکر کے مدینہ میں آجانا۔

پھر آپ علیقتی حضرت ابو بحر صدیق کے ہاں تشریف لے گئے فرمایا جھے جبرت کا اذن مل گیا ہے۔ آپ بھی میرے ساتھ جائیں گے۔

یہ سارے کام قریثی نوجوانوں کے محاصرے سے کیلے کرلئے گئے۔

اب حضور ﷺ اپنے مکان کے اندر ہیں۔ قریش نو بوان اس تاک میں بیٹے گئے ہیں کہ حضور ﷺ اہم تکلیں تو پروگرام کے مطابق ان پر یکبارگی تملہ کردیں۔ ظاہر أ
ان کی آئی تعین کھلی ہوئی ہیں۔ وہ ہر چز کود کیے رہے ہیں گر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ
عنہ کا اندر جانا انہیں و کھائی نہیں ویتا۔ اور پھر حضور ﷺ کا گھر ہے باہر آنا انہیں دکھائی نہیں ویتا۔ فال ظاہر ہے گران ویجنے والوں کی نگاہوں میں غیب دکھائی نہیں ویتا۔ غیوں کا جانے والا ظاہر ہے گران ویجنے والوں کی نگاہوں میں غیب بی گیاہے۔

حضور علی برے اعماد کے ساتھ باہر تشریف لائے اور ان کے بیجول بچیس سے گزر گئے۔اپنے آپ کو چھپایا نہیں ہے، کو ئی روپ نہیں بدلا در وازے کی کنڈی کمی احتیاط نے نہیں کھولی۔مباد اکو ئی آواز آئے۔ ان پہرے داروں کی آئمیں آپ عظیم کی نورانیت سے چند ھیا گئیں۔ آپ علیمی کی خوشہونے انہیں محور کر دیا تنا کہ ان پر نیند کا گمان مور نے اور جانے والے چلے گئے۔

حضور ﷺ نے حضرت ابو بکر صدیق ضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ساتھ لیا۔اور غار ثور میں جاکر آرام فرمایا تین دن تک آپاس غار میں فروئش رہے۔

صبح ہوئی توسر داران قریش کوئی خبر سننے کے منتظر تنے۔ مگر کھے نہ من سکے۔ حضور عصلت کے مکان پر آئے تواپنے جوانوں کو غافل پایا ندر دیکھا تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ موجود شے ان سے بوچھا۔

على! آپ كے بھائى كہاں ہيں؟

آپ نے فرمایا تم ک میرے بروکر کے گئے تھے۔

وہ آپ کو حرم میں لے گئے تھوڑی دیر محبوس رکھا۔ پھر چھوڑ دیا۔

عرب کھوچ لگانے میں بڑے ماہر گردانے جاتے تھے انہیں حضور عظیقہ کے فقوش پال کے دوان نقر شاپا کی اور کیمے فار تور تک جا پنچ۔ اے کاش! وہ ان نقر شاپا کی مدر ہے کی اور منزل تک پنچنے۔ وہ منزل جس تک جانے کی حضور عظیقہ ان کو دعوت میں۔

یہ کھوج لگانے والے غارتک پہنچنے کے باوجود کچھند دکھ سکے۔ اور کچھ کن بھی نہ کے حالانکہ غاروالے ان کے پاؤل تک کود کھ رہے تنے اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عند اپنے محبوب ہے عرض کر رہے تنے۔ کہ یہ لوگ ہمیں یقینا و کھے لیس کے اور پالیس کے۔ گر حضور علیلے فرمارہے تنے۔

الله تعالى ارشاد فرما تا ہے۔

ثَانِيَ الْنَيْنِ إِذْهُمَا فِي الْغَارِ إِذْيَقُولُ لِصَاحِبِهِ لاَ تَحْزُنُ إِنَّ

اللهُ مَعَنَا (التوبية: ١٥٠٥)

آپ دوسرے تھے دوہے جب وہ دونول غاز (ثور) میں تھے،جب دہ فرمار ہے تھے اپنے رفیق کو کہ مت مخمکین ہویقینا اللہ تعالیٰ حارے ساتھ ہے۔

قریش مکہ کا منصوبہ ناکام ہو گیا حضور عظیقے ان کے چنگل میں نہ آ تھے۔اس بات کا انہیں قلق ہوا۔انہوں نے اعلان کر دیا کہ جو شخص رسول اللہ عظیقے کو گر فقار کر کے لائے گاہے سواد نے انعام میں دیئے جائیں گے۔

سراقہ بن مالک بن بعثم کی رال ٹیکی۔ دہ انعام کے لالج میں آپ ﷺ کے تعاقب میں نکل کھڑا ہوا۔ دہ چاہتا تھا کہ قبل اس کے کوئی دوسر اشخص سواونٹ حاصل کرے دہ خوداس انعام کا مستق بن جائے۔

حضور ﷺ کی او ننٹیوں کے جانے کے قد موں کے نثان اے ملتے گئے اور وہ آگے بڑھتا چلاگیا۔ بہت دورے حضور ﷺ اور حفزت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنداس نے جاتے ہوئے دیکھے۔

وہ اپنے گھوڑے کو تیز دوڑا کر آپ تک پنچنا چاہتا تھا۔ ٹیر اس کے گھوڑے نے شوکر کھائی اور مراقہ زیمن پر آگرا۔ پھر اٹھا کپڑے جھاڑے اور گھوڑے پر سوار ہو کر اسے سرپٹ دوڑایا۔ گر جو نہی حضور طیعت کے قریب پہنچااس کے گھوڑے نے پھر شوکر کھائی اور وود ھڑام ہے نیچے آگرا۔ اس کا گھوڑاا تنااناڑی نہیں تھا گراس کے باربار گرنے کی وجہ اے معلوم نہ ہو تکی۔ وہ تیسری بارپھر منزل کی جانب چل دیا۔ گرجو نہی قریب پہنچااس کے گھوڑے نے پھر ٹھو کر کھائی وہ خود تو گھوڑے سے نیچے نہ گرا۔ تاہم اس کے گھوڑے کے اگلی طرف سے اتنا اس کے گھوڑے کے اگلی طرف سے اتنا سے گھوڑا اگلی طرف سے اتنا نیچے ہوگیا کہ سراقہ کا گھوڑے کی گردن سے تیجے ہوگیا کہ سراقہ کا گھوڑے کی گردن

ے مستمتا ہوا گھوڑے کے آگے آگرا۔ پھر کیا تھاا کی بجولہ اٹھااور گر و غبار کی بجائے وصوئیں کے بادل بننے لگے۔

اب وہ سمجھ گیا کہ حضور عظیمی اپنے اپ کی بناہ میں ہیں۔ انہیں کوئی شخص بھی نہ کیڑ سکتا ہے۔ نہ گزند پہنچا سکتا ہے ایک دن یقینا وہ پورے عرب پر خالب آئئیں گے۔ اب وہ او فچی آوازے چلانے لگا۔

اے محد بن عبداللہ (ﷺ)! میں سراقہ بن مالک بن بعثم ہوں۔ مجھے بات کرنے کاموقعہ دیجئے۔ میری نیت میں تبدیلی آئی ہے اب میں کوئی بھی نقصان آپ عظامی کی بہتی نے کی جرائت نہیں کروں گا۔

حضور ﷺ نے حضرت ابو بحر صدیق رضی الله تعالیٰ عندے فرمایا سراقہ ہے۔ پوچھواسے ہم سے کمیاغرض ہے؟

مراقہ حضور علیقے کی بارگاہ میں حاضر ہوا عرض کی۔ یار سول اللہ علیقے جمیے دائرہ اسلام میں وا**خل فرمائیں۔** 

(ایک روایت کے مطابق سر اقد احد کی جنگ کے بعد مسلمان ہوئے)

نكته غيب

حضور علی نے نہ صرف اے ایمان کی دولت سے مالا مال کر دیا بلکہ فرمایا۔ سراقہ ! میں تیرے ہاتھوں میں کسریٰ کے کنگن دیکھے رہا ہو ں۔

سے بات اس امر کو واضح کر رہی ہے کہ حضور ﷺ آنے والے زمانہ کو ملاحظہ فرما رہے ہیں۔عظمت اسلام کے مناظر ان پر نمایاں ہو رہے ہیں اور وہ دکھے رہے ہیں کہ مسلمان ضرور کسر کی کے تخت و تاج تک پنجیس کے کسر کی کی سلطنت کی تشخیر ہوگی اور سراقہ بھی اس وقت تک زندور ہیں گے۔

اس بات کو تاریخ نے ثابت کر دیا کہ حضرت عمر کے زمانہ میں مسلمانوں کی

نوّحات جب دور دور تک پھیلنے لگیں تواہران بھی ان فوّحات میں شامل تھا کسریٰ کے اموال آئے تو آپ نے سراقہ کو بلایا فرمایا۔

کسر کی کالباس انہیں پہنایا جائے پھر اس کے ہتھیار وں ہے اسے لیس کیا گیااس کے سر پر تائ رکھا۔ اب حضرت عمر فار وق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے دیکھا کہا کہ چیچھے ہٹووہ چیچھے ہٹ گئے پھر فرمایا آ گے بڑھووہ آ گے ہڑھ آئے اس کے بعدار شاد ہوا۔ اللہ اللہ بنوید کے کاایک اعرابی اور اس کے جم پر کسر کی کاملیوس۔ فرمایاس اقد جاؤ۔

سراقہ نے سر جھکا دیا۔ عرض کیا اے امیر المومنین حضور عیابی نے جس چیز کا وعدہ فرمایا تھاوہ تو آپ نے دی شہیں ہے۔

حفزت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عند نے سراقہ کو قریب بلالیااوراس کے ہاتھوں میں کسریٰ کے سونے کے کنگن پہنا دیئے۔اس طرح حضور ﷺ کی اس بات کی تصدیق ہوگئی جس کے مناظر آپ نے پندرہ سال قبل ملاحظہ فرمالئے تھے۔

(سير ةالنبي از شبلي نعماني، مدارج النبوت ازشيخ محر عبد الحق محدث وبلوي)

خريدو فروخت

حفرت صہیب روئی اس وقت ایمان لائے جب حضور علیقہ دار ارقم میں تھے۔
آپ بڑے کر ورے تھے۔ جب آپ نے ساکہ حضور علیقہ کیہ ہے ہجرت فرماکر چلے گئے ہیں تو آپ بڑی ای رات چل نکلے گر کفار کے ہاتھوں کچڑے گئے۔ آپ کی آکھیں آنسو بہاتی رہیں آپ رات بھر اس خیال ہے کھڑے رہے کہ ان کے محبوب تورات کے اندھیرے میں عرب کے سنگلاخ راستوں پر چلے جارے ہوں اور صہیب تورات کے اندھیرے میں عرب کے سنگلاخ راستوں پر چلے جارے ہوں اور صہیب آرام ہے کہی تان کر موجائے اور خرائے بھر تارے۔ اگر کفار مکہ مجھے ان کی رفاقت میں جانے نہیں دیتے تو جھے آنو بہانے ہے تو نہیں روک کتے۔ جب وہ چاہتے ہیں میں جانے نہیں دیتے تو جھے آنو بہانے ہے تو نہیں روک کتے۔ جب وہ چاہتے ہیں

کہ میں بے چین رہوں تو یہ بے چینی کھڑے ہو کر کیوں نہ بر داشت کر دوں۔ بس آپ کھڑے رہے اور اس راہ کو تکتے رہے جس راہ سے ان کے گمان کے مطابق ان کے آتا مطح جارہے تھے۔

کفار نے انہیں جب صبح کو اس حالت میں دیکھا تو انہیں چھوڑ کر چلے گئے جو نہی حضرت صہیب روی نے اپنے آپ کو آزاد پایا تو وہ انجانی منز ل کی جانب چل دیئے گر پھر پکڑے گئے۔

کہا۔ اے اہل قریش تم جانے ہو میں پورے عرب میں مشہور تیر انداز ہوں اور تلواراس وقت تک چلا سکتا ہوں جب تک وہ میرے ہاتھ میں رہے گی میں تمہارے کام کا نہیں ہوں۔ میں اس کے پاس جاؤں گا جس کی خارفھو میں ہوں۔ بہتر ہو گا مجھ سے کھ رقم لے کر مجھے چھوڑد واور جانے دو۔

کفاراس بات پر رضامند ہوگئے۔

فرمایا جاؤ میرے گھر کے فلال کو نے میں کچھ مال تہد زمین رکھا ہے وہ سب تم لے لواور مجھے جانے دو۔

وہ کئے گئے۔ آپ کے بتائے ہوئے ٹھکانے ہے جب تک ہم مال حاصل نہ کرلیں آپ کو جانے نہیں ویں گے۔ کیا خبر آپ اپنی جان بچانے کی خاطر ہمیں جل دے رہے ہوں۔

بہر حال میہ مال پاکر اہل قریش نے حضرت صہیب روی کو چھوڑ دیا۔ آپ قبا کے مقام پر حضور عظیقہ کی بارگاہ میں پہنچ گئے۔ حضور عظیقہ نے فرمایا اے ابویکی یہال تک آنے میں تیری خرید و فروخت بڑے نفع کی رہی ہے۔

نكته غيب

یہ خرید و فروخت وہ کے جو صهب روی رضی اللہ تعالی عند نے حضور علیہ تک

آنے کی خاطر اپنامہ فون مال کفار مکہ والول کے حوالے کر ویا یعنی مال دے کر رفاقت تبخیم کو خرید لیا۔ اندازہ تو کریں حضور شانی فلا ہر کی طور پر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے ہمراہ انجانے راستول پر چل رہے ہیں فلا ہر کی طور پر وشمن کے پیچھا کرنے کا خدشہ ہے مگر باطنی طور پر آپ ان ووستول ہے بے خبر نہیں ہیں جنہیں آپ مکہ ہیں چھوڑ آئے ہیں۔ یعنی صحب رومی رضی النہ تعالی عنہ کے رات بھر کھڑے رہے ہیں اپنامال وزر دے کر اہل قریش ہے جج ت کی اجازت کا سودا ہونا آپ دکھے رہے ہیں آپ سال وزر دے کر اہل قریش ہے جج ت کی اجازت کا سودا مونا آپ دکھے رہے ہیں آپ سال فیلد ہوم، اسدانا ہے جلہ جنجم)

#### جائے و فات

سفر جحرت میں ابھی آپ عظیفہ دینہ نہیں پنچ تھے۔ کدراتے میں بریدہ اسلمی اپنے قبیلے کے ستر سواروں کے ہمراہ دینہ کے باہر کھڑے تھے۔

بريده نے يو چھا آپ كون بين؟

حضور علید نے فرمایا۔ میں محمد بن عبد اللہ ہو ل۔

بریدہ ای وقت کلمہ پڑھ کے مسلمانوں کی صف میں شامل ہو گیا۔ نہ صرف اکیلا حلقہ بگوش اسلام ہوا ہلکہ اس کے سارے ہمراہی بھی دائرہ اسلام میں واخل ہو گئے۔ بریدہ نے عرض کیایار سول اللہ علیقی آپ کہاں جارہے ہیں ؟

حضور علی نے فر مایا میں مدینہ جار ہا ہو ل۔

تو کیا آپ علی اس حال میں مدینہ میں داخل ہوں گے۔ کوئی عظمت اور پہچان کا نشان آپ کے ساتھ ہونا چاہئے۔ میں چاہتا ہوں آپ علی کے وجنٹرے کے بغیر مدینہ طیبہ میں داخل نہیں نہونا چاہئے۔

حضور علیلہ نے فرمایا جیسے آپ علیلہ کی مرضی۔

بریدہ نے اپنی و ستار کواپنے نیزے پر باندھ لیا۔ اور ملم مصطفیٰ منطقہ کا نام دے ' حضور عظیفنے کے آگے آگے جل پڑا حتی کہ آپ مدینہ منورہ میں آگ۔

نكته غيب

ر ار کے پاس ہی ہے جو مر ویس قاضی رہے ہیں۔ اُئن جو واقعات ۲۰ سال بعد پیش آنے تھے۔ حضور علیقیہ ان سے بردہ آج ہی اٹھا کے بے نقاب کر رہے ہیں۔ (خواہرالاہوت،اسداافاب) مدنی زندگی

# مدنی زندگی

طيب والمطيب

مجد نبوی ﷺ کی تغیر ہور ہی ہے۔حضور ﷺ کے صحابہ کی ایک جماعت بڑے شوق، محبت اور عقیدت ہے اینٹ گارادے رہی ہے۔حضور ﷺ خود ایک مز دور کی حشیت ہے کام کررہے ہیں آقااور غلام برابر کے شریک ہیں۔

حفزت ابوسعید خدری رضی الله تعالی عنه فرماتے ہیں کہ ہم سب ایک ایک این اٹھاکر معماروں کو دے رہے تھے گر ہماراایک ساتھی دودوا پنٹیں لیے جارہا تھاہا تھ پاؤں اور چہرہ مٹی سے اٹا ہموا تھا۔ کام میں اس قدر منہک تھاکہ ستانے کانام نہیں لیتا تھا۔ یہ نوجوان حضرت تمارین یاسر تھے۔ حضور عیسی نے اس نوجوان کو دیکھا تو فرمایا

عمار اادهر مير عياس آجادً-

عمار سہم ہے گئے۔ کہ کہیں کام میں کو تاہی نہ ہو گئی ہو آہتہ آہتہ قد مول کے ساتھ بارگاہ نبوت میں حاضر ہوئے۔ جم کی مٹی پیننے ہے گارا بن رہی تھی۔ حضور علی نہ نے فریب بٹھا لیا اور اپنے دست مبارک ہے اس کی مٹی جھاڑنے کے ۔ اس ہے پیار کرتے جاتے تھے اور فرماتے جاتے۔

میرے عمار پرمصیت آئے گی۔ میریامت کاایک باغی گر دوانہیں قتل کر دے گا۔ حالا نکہ ان کاکوئی قصور نہ ہوگا۔ یہ توان لوگوں کو جنت کی طرف بلاتے ہوں گے مگر دوانہیں دوزخ کی طرف لے جانا چاہیں گے۔ حق وصداقت کا ساتھ دیتے دیتے اپنی

جان قربان کردیں گے۔

حضرت عمار بن یاسر ان مسلمانوں میں شامل میں جنہوں نے دعوت اسلام قبول کر کے کفار مکہ کی ہے پناہ سختیاں برداشت کی تھیں۔ بلکہ ایک بار مشر کین مکہ نے انہیں آگھ میں جلاڈالا تھا۔ آپ کے جم پر پھیھو لے بن کے پھوٹ بھی تھے زخموں سے خون اور پائی ستاتھا۔ بڑی آنکلیف میں تھے گر زبان پر اللہ تعالیٰ اور اس کے صبیب کا مام جاری رہا۔

حضور علی ان کے ہاں تشریف لائے تواپنے ہاتھ مبارک ان کے زخمول پر پھیرتے دعا فرماتے کہ

اے آگ! تو عمار پر مضد کی اور سلامتی والی ہو جا جیسے کہ حضرت ابرائیم علیہ السلام پر ہو گئی تھی۔ آپ علیہ السلام پر ہو گئی تھی۔ آپ علیہ دالمطیب رکھا تھا۔ آپ صحت یاب ہو گئے مگر قریش مکہ کی مختیاں کم نہ ہو نیں۔ ججرت مدینہ کاوقت آپ ان مہاجرین میں شامل تھے جو سب سے پہلے مدینہ یاک میں پہنچے۔

آپ نے جو حضور علیہ کی زبان مبارک سے سناکہ میرے عمار کو میری امت کے باغیو ل کاگروہ قتل کردے گا۔ تو لیقین ہو گیاکہ شہادت ان کے مقدر میں ہے۔

آپ غزد ہ بدرادر دیگر لڑائیوں میں شریک ہوتے رہے اور ہر جہاد میں غازی بن کے واپس لوٹے رہے۔ یہاں تک کہ ملہ فتح ہو گیا۔ مدینہ میں اسلامی ریاست کی ایک متحکم بنیاد پڑگئی۔ مگر عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ حضور عظیمی کے اس حکم کے منتظر میں جو آپ نے محبر نبوی عظیمیہ کی تعمیر کے موقعہ پر فرمایا تھا۔

حضور علی اس دنیا ہے تشریف لے گئے حصرت ابو بھر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اپنی خلافت حضرت عمر فاور ق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے کرکے چلے گئے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شہادت کا درجہ حاصل کر کے رخصت ہوگے۔ یبال تک که حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه بھی باغیول کے ہاتھوں جام شہادت نوش فرماگے اور حضرت علی رضی الله تعالی عنه نے خلافت کی باگ ڈور سنجالی۔

حصرت عمار بن باسر اپنی عمر کے نوب سال پورے کر کے اگلی دہائی میں داخل ہو
چکے تھے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ک
در میان نزاع شدت اختیار کر گئی۔ جنگ صفین کے سھیل ہو کی توایک ۹۳ سالہ بوڑھا
ہتھیار سجا کر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی فوجوں میں شامل ہو گیا۔ یہ حضرت عمار
بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ تھے جن کے بڑھا ہے پر جوانوں کا ساجوش و جذبہ غالب
تھا۔ باغیوں کی صفیں چیرتے ہوئے آگے نکل جاتے پھر خون آلود تکوار لے کر ایسے
نکتے جسے بدلیوں کی اوٹ میں ہے جاند کاتا ہے۔

آخر عمارین یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تیروں اور تکواروں کے اینے دار ہوئے کہ سنجلنا مشکل ہو گیا شہادت کا جام اپنے لیوں سے لگالیا۔

## نكته مغيب

آئ جس بوڑھ مجاہد کے جم سے خون کے فوارے چھوٹے اس کی شہادت کی خبر 36 سال پیشتر حضور علیقہ نے دے دی تھی۔ جن کی نگاہوں میں ماہ و سال کی طوالتیں روز و شب کے اندھیرے اجالے کوئی حقیقت نہیں رکھتے۔ آپ جو کچھ فرماتے ہیں۔

( بخاری شریف، تاریخ اسلام، فیروز سنز ارووانسا کیلوپیڈیا)

# عديث جبريل

حضور علی اپنے اللہ اس کے درمیان میں بیٹے ہوئے تھ کہ ایک اجنبی مخص آیااس نے حضور علیہ کے ایک اجنبی مخص آیااس نے حضور علیہ کے یہ سوال پوچھے۔

ا۔ ایمان کیاچیز ہے؟ ۲۔ اسلام کیاچیز ہے؟ سواحمان کیاچیز ہے؟ ۲۰۔ قیامت کب آئے گی؟

یہ مخص عام لوگوں کی نگاہ میں ایک عام مخص تھا گر حقیقت میں یہ حضرت جرئیل علیہ السلام، احسان اور قیامت جرئیل علیہ السلام، احسان اور قیامت کے حقائق واضح کرنے کے لئے تشریف لائے تقے دیکھنا یہ ہے کہ یہ باتیں جرئیل نے سوالات کی طرز میں حضور علیقہ سے کوں پوچھیں؟

اگر ان ہاتوں کا علم مسلمانوں تک پہنچانا مقصود تھا تو وہ جس طرح خدا کے دیگر احکام حضور علی تک لے کر آتے تھے ان کی وضاحت بھی فرمادیے۔ گر نہیں ایسا نہیں کیا گیابلکہ سوال پوچھے گئے ہیں۔

قاعدہ بہی ہے کہ جس ہے کوئی سوال پو چھاجا تا ہے اس کے بارے میس یہ یقین ہو تا ہے کہ دہ اس کے جواب کو جانتا ہے اور سوال پو چھنے والے سے متعلق دو گمان ہو سکتے ہیں۔ ا۔ اگر تو وہ لطور ممتحن پو چھتا ہے تو وہ بھی ان سوالوں کے جوابات جانتا ہے۔ اور اگراضا فد علم کی خاطر پو چھتا ہے تو شاید نہ جانتا ہو۔

حضور علی فی نہلے موال کے جواب میں فرمایا کہ ایمان یہ ہے کہ تم اللہ تعالیٰ پر اس کے فرشتوں پر، آخرت پراللہ تعالیٰ ہے ملنے پر،اللہ تعالیٰ کے پیفیروں پرایمان لاؤ اور قیامت کالیقین کرو۔

دوسرے سوال کے جواب میں فرمایا کہ اسلام سیہ ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کمی کوشر کیک نہ کرو۔اور نماز پڑھواور فرض زکو قادا کرواور رمضان کے روزے رکھو۔ اور تیسرے سوال کے جواب میں فرمایا۔ کہ احسان سیے کہ تم اللہ تعالیٰ کی عبادت اس خلوص اور خشوع کے ساتھ کرو کہ گویاتم اسے (اللہ کو) دیکھ رہے ہواور اگر سے حالت پیدا نہیں ہوتی تو یہ خیال اور یقین ضرور رہے کہ وہ تمہیں دیکھ رہاہے۔

چو تھاسوال قیامت کے بارے میں تھا۔ کہ قیامت کب آئے گی آپ میالیہ نے فرمایا کہ جس سے سوال کیا جارہا ہے وہ سوال کرنے والے نیادہ نہیں جانا۔

اس جواب میں قیامت کے بارے میں علم رکھنے کا قطعی ازکار نہیں ہے۔ بلکہ آپ نے فرمایا ہے کہ اس کے جانے میں یانہ جانے میں ہم دونوں برابر ہیں۔اس راز کوافشانہ کرنے کی حقیقت ہے ہم دونوں آگاہ ہیں اور چونکہ اللہ تعالیٰ کی طرف ہے اس پر خاموش رہنے کا تھم ہے لہذا سوال کرنے والے کوابیا سوال نہیں کرناچاہے تھا۔

ہاںاگر سوال کرنے والے کو زیادہ ہی اصرار ہے تو قیامت آنے ہے قبل پکھ اس طرح کے حالات ضرور دیکھیں گے۔

ا ـ جب لونڈی اپنے سر دار کو جنے گی۔

۲۔ جب سیاہ او منوں کو چرانے والے عمار توں میں رہنے لگیں گے۔ تو سمجھ لینا قیامت قریب ہے۔

سے جس وقت امانت ضائع کر دی جائے گی تو قیامت کا انتظار کرنااور امانت کا ضائع کرنامیہ ہے کہ کام نااہل لوگول کے سپر د کئے جائیں گے (کام سے مراد حکومت کی عدل و انصاف کی ذمہ داری ہے)

۳۔ قیامت کی علامتوں میں ہے ایک علامت یہ بھی ہے کہ علم اٹھ جائے گااور جہل قائم ہو جائے گا۔ شر اب نوشی ہونے لگے گیاور زنااعلانیہ ہونے لگے گا۔

۵۔ عور تول کی کشرت ہو جائے گی اور مر دول کی قلت یہال تک کہ پیاس عور تول کا تعلق صرف ایک مردے ہوگا۔ ''ذکر خیر'' کے صفحہ ۱۱۲ پر ایک واقعہ یوں لکھا گیا ہے کہ حضور ﷺ ایک جہادیں تشریف لے گئے حسب معمول کفارے فرمایا۔ اے او گو! اللہ تعالیٰ پر اس کے رسول عصیہ پر اور قیامت پر ایمان لاؤ۔ اگر ایمان لے آؤ تو تہمار احال ہمارے جسیا ہو گااور اگر افکار کرتے ہو تو ہمارے اور تمہارے در میان میں تلوار فیصلہ کرے گی۔

کفارنے جواب دیا کہ ہم قیامت کو نہیں مانے۔ قیامت تو بس یمی ہے کہ مرب اور خاک مٹی ہوگئے۔

حفرت سلمان فاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ پاس ہی کھڑے تھے۔ دہ آگے بڑھے اور بڑے جوش کے ساتھ فرمایا۔ پارسول اللہ عَلَیْظَۃ اگر اجازت ہو تو میں ان کفار کو ابھی قیامت د کھادوں۔ کہ قیامت کامیدان قائم ہے اور جینڈے لگے ہوئے ہیں حساب کتاب ہورہے ہیں۔

حضور علی نے حضرت سلمان فاری رضی اللہ تعالی عنہ کا بازو کی لیا۔ فرمایا سلمان معلوم ہوتا ہے تیرے دل پر سے رومال اٹھ گیا ہے۔ اور جس کے دل پر سے رومال اٹھ جادے وہ ایسا کر سکتا ہے۔ گر جمیں تو ادکام پہنچانے اور غیب پر مسلمان کرنے کا عظم ہے۔ آگریہ بات نہ ہوتی تو ہم بھی قیامت کے سارے منظر دکھا کتے تھے۔ گر ہم کواس وقت اس کا عظم منہیں ہے۔

''ذکر خیر'' میں بی ایک حدیث کے حوالے سے لکھا گیا ہے کہ حضور عظیمہ نے فرمایکہ میں اور قیامت اس طرح ہیں جس طرح میری یہ انگلیاں ملی ہوئی ہیں۔ پہلا مکت غیب

قیامت کا قائم ہونا بے شک امور غیب میں سے ہاور ان پانچ چیز و ل میں شامل ہے جن کا علم صرف خدا کو ہے یعنی حضور علیقی نے فرمایا کہ غیب کی پانچ تخیال میں کہ اثمیں خدا کے سواکوئی ٹیمیں جانتا۔

ا۔ کوئی نہیں جانباکہ کل کیا ہونے والا ہے۔ ۲۔ نہ کوئی بیہ جانبا ہے کہ رحماد رمیں کیا چیز ہے۔ سار نہ کسی کو معلوم ہے کہ وہ کل کیا کرے گا۔ ۲۔ نہ کسی کو میہ خبر ہے کہ وہ کس ملک میں مرے گا۔ ۵۔ اور نہ کوئی میہ جانبا ہے کہ بارش کب ہوگی۔

آپ اپن اس صدیت میں فرمارہ میں کہ ان علوم غیبیہ کو اللہ تعالیٰ کے سواکوئی خبیں جانتا ہے۔ لیعنی اس وقت اور اس گھڑی کوئی نہیں جانے گا اللہ تعالیٰ ابھی اپنے حبیب کو بتا وے تو حضور علیلہ خود جانے لگیں گے۔ کیونکہ قرآن یاک میں ارشاد باری ہے کہ

عْلِمُ الغَيْبِ فَلاَ يُظْهِرُ عَلَى غَيْبَهُ اَحَداً اِلاَّ مَنِ ارْتَصْلَى مِنْ رَسُّولُ

۔ غیب کا جانے والا اپنے غیب پر کسی کو مسلط نہیں کرتا، سوائے اپنے پہند بیدور سولول کے۔

اس طرح آج کی سائنس کے باعث دنیا میں جو بعض امور میں ہم وقت ہے پہلے آگاہ ہور ہے ہیں اس کے تحت حضور عَلِیا کے کی صداقت میں کو کی اعتراض نہیں کر سکے گا کیونکہ

ہم دیکھتے ہیں کہ موسم کی خبریں دینے دالے ہوائے دباؤکے اثرات ہے جو نتائج مرتب کرتے ہیں اس کے تحت دہ بتادیتے ہیں کہ کہاں کہاں بارش ہوگی۔ادراکٹران کی یہ چیش گوئی درست ثابت ہوتی ہے۔ میپتالوں میں سائنسی آلات کی مدد ہے مال کی بیٹ کے پیٹ کے کے بارہے میں بھی بتادیا جاتا ہے۔ادر کوئی شخص کل کیا کرنے والا ہے اسکی قوت ارادی پر موقوف شنجھا جاتا ہے دہ جو ارادہ کرتا ہے زیادہ تراس کے

مطابق کام کرہی لیتاہے۔

ر بی بیہ بات کہ کل کیا ہونے والا ہے یا کون کس ملک میں مرے گا تواولیاء اللہ کے حالات میں ایک بے شار مثالیں مل جاتی ہیں جو وقت سے پہلے کسی کی موت اور مقام سے آگاہ کر دیتے تھے یا کل کے حالات کے متعلق بتادیا کرتے تھے۔

آ قائے نامدار حضور علی کے ہتی تودوسری تمام ہتیوں سے بالا ہے۔وہ بھلا کیے ان علوم غیبیہ سے نا آشارہ سکتی ہے تواللہ تعالیٰ خود فرما تا ہے کہ۔

غیب کی تنجیال میرے پاس میں جے پسند کرتا ہوں دے دیتا ہوں۔ بات صاف عیال ہے حضور علیقہ کے علاوہ کون زیادہ پسندیدہ ہونے والی ہتی ہے؟
لہٰذادواعتبارے ہم کہہ کتے ہیں کہ حضور علیقہ کو قیامت کا علم ہے۔
ا۔ جب حضور علیقہ قیامت کی نشانیوں ہے آگاہ ہیں تو آپ قیامت کے قیام ہے۔
بھی آگاہ ہیں۔

# دوسر انكته غيب

حفرت جرئيل عليه السلام كے تيسرے سوال ميں به بات يو چھى گئى تھى كه احسان كياہے؟ اس كاجواب حضور عليلة في يه دياكه تم الله كى عبادت اس خلوص اور خشوع سے كر د گويا تم اس (الله تعالى كو) دكھ رہے ہو۔ اور اگر به حالت بيدا نہيں ہو كتى توبيد خيال اور يقين ضرور رہے كہ وہ تمہيں د كھ رہا ہے۔

اس جواب میں خصوص اور عموم پایا جاتا ہے۔ خصوص پہلے جھے میں ہے اور عموم . . . دوسرے جھے میں۔

خصوص سے ہے کہ عبادت اس خلوص اور خشوع ہے کر و گویا تم اپنے اللہ تعالیٰ کو

د کھے رہے ہو۔ یہ خصوصیت دنیا کے کسی بھی انسان میں پیدا ہویانہ ہو مگر حضور عظیمیت سے متعلق یہ یقین کرناپڑے گا کہ وہ اس خلوص اور خشوع سے عبادت کرتے ہیں تیمن آپ عظیمی اللہ تعالیٰ کود کیمتے رہتے ہیں۔

الله سب سے بڑاغیب ہے۔ حفزت موئی علیہ السلام تواس غیب کی ایک جھلک دکھیے ہے ہی ہیں گائیں جھلک دکھیے ہے ہیں۔ در کھیے کے بھی بہیں ہوگئے تھے اور طور جل گیا تھا۔ گر حضور عظی تھا تھا ہے ہیں۔ اور معراج کی رات میں حضور عظی نے اپنے رب کو جی کھی ۔ (بخاری شریف)

#### جنت اور دوزخ

ججرت کے بعد ایک و فعد اچانک و صوب میں اندھیرا شامل ہونے لگا۔ سورج کی کلوئی کم ہونے لگا۔ یہ سورج کل کلوئی کم ہونے لگا۔ یہ سورج گر بمن کے بارے میں سائنس جو پھھ کہتی ہے کہتی پھرے۔ لین اسلام کے پاس ایک اپنا نظریہ ہے بارے میں سائنس جو پھھ کہتی ہے کو وم ہو رہاہے ہمیں ایک سوج اور فکر دینے کے لئے ہے۔ کہ سورج کی بوجا کرنے والے جان جائیں کہ کوئی اس سے بھی بڑی ہتی ہے جو اے مغلوب کر عتی ہے۔ جس طرح سورج بے نور ہو سکتا ہے زمین کی رو نفیس بھی ہے آباد ہو سکتا ہے زمین کی رو نفیس بھی ہے آباد ہو سکتا ہے زمین کی رو نفیس بھی

حضور علی نے صحابہ کرام کو بلایا فرمایا آؤنماز پڑھنے کے لئے وضو کرو۔

حصرت اساہ بنت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں ہیں میں اس وقت اپنی بہن حصرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا (زوجہ کرمہ حضور عیفیہ ) کے گھر میں آئی جبکہ لوگ حضور عیفیہ کے ساتھ نماز پڑھ رہے تھے۔حضرت عائشہ بھی نماز مڑھ رہی تھیں۔

حضور عظی نے بی نماز بری آئی پڑھی۔ یہاں تک کہ میں (حضرت اساء) ب

ہوش ہونے لگی۔اوراپے سر میں پانی ڈالنے لگی۔

جب حضور علی نے نمازے فارغ ہوئے تو آپ علیہ کھڑے ہوگے اللہ تعالی کی حمد و ثنابیان کی اس کے بعد فرمایا۔

جس چیز کو میں نے آن تک نہ دیکھا تھا وہ میں نے اس وقت اس جگہ کھڑے
کھڑے دیکھ لی ہے۔ یہال تک کہ جنت و دوزخ کو بھی۔ اور بیٹک میرے اوپیہ وہی
آئی ہے کہ قبروں میں تم لوگوں کی آزمائش ہوگی۔ تم میں سے ہم ایک کے پاس فرشتے بھیج
جائیں گے۔ اور اس سے کہاجائے گاکہ اس مر د (حضور علیہ نے) کے متعلق تم کو کیا علم ہے۔
وہ کے گایہ میرے مجمعہ علیہ جی اللہ تعالیٰ کے رسول علیہ جیں ہمارے پاس معجزے
اور ہمایت لے کر آئے تھے۔ ہمنے ان کی بات مائی اور ایمان نا کے اور چروی کی۔

اس سے کہاجائے گاکہ آرام ہے سوجاس لئے کہ ہمنے جان لیاکہ تو مومن ہے۔ نکھ دغیب

جنت اور دوزخ کی حقیقیت اللہ تعالی نے پر دہ غیب میں رکھی ہیں۔ گر حضور عظیقے کے لئے تو یہ غیب کے پر دول میں نہیں۔ حضور عظیقے تو فرمارہے ہیں کہ میں نے جنت اور دوزخ کو بھی میں کھڑے کھڑے دیکھ لیاہے۔

اور پھراپ متعلق سے بھی بتایا کہ ہر مر نے والے سے بوچھا جائے گا کہ اس مر د (محمد علیقہ ) کے بارے میں تیری معلومات کیا تھیں اور کیا ہیں۔ اچھا عقید ورکھنے والا یقینا اچھی بات کہے گا۔ یہ بات حضور علیقہ کی محض ظاہری حیات تک محد دو نہیں ہے بلکہ قیام قیامت تک ہے۔ ( بغاری شریف)

رويت پشت

نی کریم علیقی نمازے فارغ ہوئے تو کھڑے ہوگئے حمد و ثنائے بعد فرمایا۔ تم لوگ میہ سمجھتے ہو کہ میر امنہ قبلہ کی طرف ہے لیکن خدا کی قتم تمہارار کو گ تمہار الحجدہ اور تمہار اختوع اپنی پشت ہے دیمائی دیکھیا ہوں جیسا سامنے ہے۔ نگات غیب

انبان کی کرے پیچھے کی دنیاانبان کی آنکھ ہے او جھل ہو جاتی ہے۔ یا پر دہ غیب میں چلی جاتی ہے۔ یا پر دہ غیب میں چلی جاتی ہے۔ گر آپ عظیمہ فرمارہ میں کہ میں اپنی بشت ہے۔ گر آپ عظیمہ کے لئے بشت کی دنیا کی کوئی چیز پر دہ غیب میں مہیں ہے۔ مہیں ہے۔

اگر ہم اس حدیث کے سارے لفظوں پر غور کریں توبید امر بڑاواضح ہو جائے گا کہ سجدہ اور رکوع تو نظر آ جانے والے ہیں مگر خشوع ایک ایک صفت ہے جو دیکھنے کے باوجود بھی و کھائی دینے والی نہیں ہے۔ اس کا تعلق دل کے ساتھ ہے حضور علیات فرما رہے ہیں جس خشوع و خضوع کے ساتھ آپ نماز پڑھ رہے ہیں جمعے وہ بھی نظر آرہا ہے اور بید خشوع اور خضوع صرف ایک مقتدی کا نہیں ہے بلکہ صف در صف کے ہر حقدی کے دل پر آئے کی نگاہ ہے۔

جو ہتی نماز کی حالت میں اپنی پشت سے پیچھے کے حالات سے واقف ہے وہ عام حالات میں ہمارے ول کی و نیاسے آشنا کیو تکرنہ ہوگی۔ (بخاری شریف)

#### نماز

حضرت ابوہر برہ رضی اللہ تعالیٰ عند روایت کرتے ہیں کد ایک بار ہم حضور نبی کر کے عظیم کر کے عظیم کر کم عظیماً کر کم عظیماً کر کم عظیماً کر کم علیاً کہ ایک شخص آخری صف میں کھ امھروف نماز تھا۔ کھ امھروف نماز تھا۔

حضور ﷺ نے نماز کمل کر کے سلام پھراتواں شخص کو طلب فرمایا کہا۔ کیا تواللہ تعالیٰ ہے نہیں ڈر تا۔ تو نماز کیے پڑھتا ہے؟ کیاتم سجھتے ہوکہ تمہاراکوئی عمل مجھ پر چھیا ر ہتاہے۔اللہ کی قتم ایمل پیچیے بھی ایسائی دیکھتا ہوں جیسا کہ اپ آگے دیکھتا ہوں۔ نکتہ عنیب

جو آدمی درست نماز نہیں پڑھ رہاتھاوہ آخری صف میں کھڑا تھااور آخری صف بھی ۔ بھی نہ جانے کتنی صفول کے بعد تھی۔ نماز میں کیا غلطی کر رہاتھا کی کو کوئی علم نہیں۔ آیاوہ قیام در کوعاور بجود میں جلدی یا ستی کر رہاتھا۔ یاا پنے پاؤں آ گے پیچھے کر رہاتھا۔ یاہاتھوں سے سریا جمم کا کوئی حصہ بار ہار کھجلا تاتھا۔

ان ظاہری غلطیوں کے علاوہ شائد تسبیحات میں کوئی کو تاہی کر رہا تھایا خثوع و خضوع میں فرق تھا۔اور پھر میہ بھی یقینی امر ہے کہ اس شخص ہے جو بھی غلطی ہور ہی تھی وہ عید آیادانستہ نہیں ہور ہی تھی بلکہ نادانستہ طور پر ہور ہی تھی۔

آپ علی نے سلام پھیر اتو فور اُسے کھڑ اگر کے فرمایا کہ تم خدا ہے نہیں ڈرتے ہو کہ اس کے دربار میں حاضر ہو کرنمازیز ھنے میں کو تا ہی کئے جارہے ہو۔

اندازہ کریں نمازیوں کے ایک بچوم اور صف در صف کے آخر میں کھڑے نمازی کی نماز کو آپ عظیقہ دیکھ رہے ہیں۔ بلکہ مزید فرمایا کہ میں تمہیں پیچھے سے بھی ایسے ہی ویکھا ہوں جیسے آگے ہے دیکھا ہول۔ (منداجر)

# مناكحت حضرت فاطمه رضى الله تعالى عنها

حضور علی کے چار صاحبزادیاں تھیں۔ سب سے بوی حضرت سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنها تھیں۔ ان سے چھوٹی حضرت سیدہ رقیہ ،ان سے چھوٹی حضرت سیدہ م کلثوم اور سب سے چھوٹی صاحبزادی حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنهن۔ حضرت سیدہ نے سیدہ زینب کی شادی حضرت ابوالعاص بین رہے ہے ہوئی تھی۔جو فتح کمہ سے کچھ تھوڑا عرصہ پہلے دائرہ اسلام میں آئے۔ حضرت سیدہ رقیے اور حضرت سیدہ ام

کلؤم رضی اللہ تعالی عنہا کے بعد ویگرے حضرت عثان رضی اللہ تعالی عنہ کے عقد میں آئیں اور سب سے چھوٹی صاجزادی حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا جنگ برر کے زمانے کو من بلوغ تک پہنچ چکی تھیں۔ خاندان قریش کے سر دار اور شخرادے خواہش کرتے تھے کہ وہ حضرت فاطمہ کو اپنی زوجیت میں لے لیں۔انہوں نے بارگاہ رسالت میں درخواست کی لیکن حضور عیالیہ نے سب کو یہی جواب دیا جیسا اللہ تعالی چاہےگا۔

یہ بات حضرت ابو بمر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ اللہ عنہ اللہ عنہ کا کا کی تعالیٰ عنہ کے علم میں آئی ان کی تمنا یہی تھی کہ حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہ جائے حضور علیہ کی خدمت میں کیوں درخواست نہیں گی۔ شاید اپنی غربت و نہ جائے حضور علیہ کی خدمت میں کیوں درخواست نہیں گی۔ شاید اپنی غربت و افلاس کی وجہ سے بیہ جمارت نہ کررہے ہوں۔

ہے دونوں حضرت سعد بن معاذرضی اللہ تعالیٰ عند کے ساتھ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عند کے ہاں گئے۔ آپ اس وقت کسی انصاری کے باغ میں کام کر رہے تھے۔ بہ تینوں صاحب وہاں ہنچے۔

حضرت علی رضی الله تعالی عنه نے انہیں دیکھا تو پو چھا۔ خیریت تو ہے؟ کیسے آنا ہوا؟

حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی آمدکی وجہ بتائی اور آپ کی حوصلہ افزائی کرتے ہوئے کہا۔

آپ حضور علی ہے حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہاکار شتہ ما نگئے شائد اللہ تعالی اور اس کے ربول میں آنسی نے بیر شتہ آپ کے لئے روکا ہوا ہے۔ حضرت علی کی آنکھوں میں آنسوندی آنسو تھے۔کہا۔ رسول الله عظیم کے دوستو! میری تمنا تو یکی ہے کہ یہ شرف جھے حاصل ہو لیکن تبی دامال ہوں۔ عرض کرنے کی جرائت کیے کروں؟

حضرت ابو بكر صديق رضى الله تعالى عنه نے تىلى دیے ہوئے فرمایا۔

حضور علی کے نزدیک مال و دولت کی کوئی و قعت نہیں۔ آپ ان کی خد مت اقد س میں ضرور جائیں۔ آپ کے اخراجات ہم بر داشت کرنے کو تیار ہیں۔

حفزت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور عَلَیْ کی خدمت اقد س میں لجاتے اور شرطت ہوئے۔ ساتھ نددیا۔ شرطت ہوئے اور سرالپادب بن کر بیٹھ گئے۔ لیکن ہمت نے ساتھ نددیا۔ زبان گل ہو گئے۔ یارائے تکلم ندرہا۔ زبان قال اگر خاموش تھی توزبان حال ماجرائے دل کی ترجمانی کررہی تھی

زمشا قال اگر تاب مخن بردی نی دانی محبت می کند گویا نگاہ بے زبانے را نی مکرم ﷺ نے مہر سکوت کو توڑافر ہایا۔

> مَاجَاءَ بِكَ أَلَكَ حَاجَةً (اے علی)كيے آئے ہو؟

آپ نہیں بولے۔ آپ کی قوت گویائی جواب دے گئی۔ زبان میں حرکت کرنے کی جر اَت نہ تھی۔ چہرے پر پسینہ تھا۔ سر جھکا ہوا تھاالیا کیوں نہ ہو تاکسی کے جگر کے عکڑے کواس سے مانگنا کوئی آسان کام تو نہیں ہے۔

صفور عَلِيَّا اللهِ فَ حَفرت على رضى الله تعالى عنه كى بير حالت و يكمى تو فووار شاو فرمايا \_ لَعَلَّكَ جِنْتَ تَحْطُبُ فَاطِهُهَ

كيافاطمه كرشته كے لئے آئے ہو۔

برى آسته آوازيس عرض كيا- بال يار سول الله عليه اور سر كو مزيد جمكاديا-

حضور علی نے پو جھا۔ کیا مہراداکرنے کے لئے کوئی چزے؟ عرض کی

لاً والله يارسول الله

يار سول الله! بخد امير بياس تو يچھ بھي نبيل ہے۔

حضور علية نے فراياوه زره جويس نے تهميں بہنائی تقی ده كد حر كئے۔ عرض كى ده

تومير عياس -

فرمایا۔وہی زرہ بطور مہر پیش کردو۔ اس طرح نکاح پہلے پڑھا گیااورر خصتی کچھ عرصہ بعد میں ہو گی۔

نكته غيب

حضرت علی رضی اللہ تعالی عند نے حضور ﷺ کے ہاں پرورش پائی آپ کو گھر میں آنے جانے میں کوئی روک ٹوک نہ تھی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہاہے شادی کی صرف تمنار کھتے تھے۔ زبان ہے اس کا اظہار نہیں کیا۔ اور جہال حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت سعد بن معاذرضی اللہ تعالی عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاں گئے اور انہیں حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے رشتہ کی در خواست کرنے کا مشورہ دیاوہ جگہ مدینہ سے باہر ہے۔

گر حضور علی کے نگا ہیں اس سارے منظر کو دکھے رہی ہیں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اللہ تعالیٰ عنہ کے اللہ تعالیٰ عنہ اور سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشورے کا ایک ایک لفظ من رہے ہیں۔ اور جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ علی کے خدمت اقد س میں آکر بیٹھ جاتے ہیں تو آپ کی نگا ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل کے نہاں خانون تک جھانک رہی ہیں تیمی تو آپ نے فرمایا۔

لَمَلُكَ حِنْتُ تَخْطُبُ فَاطِمَهَ (اے علی) كيافاطمہ كر رشته كے لئے آئے ہو۔ (ضاءالبي جلدسوم، از بير محد كرم شاه الاز جرى)

غ وهٔ بدر

کفار مکہ کی ایڈائی جب حدے بڑھ گئیں تو حضور عظیقے نے اپنے آبائی شہر مکہ کو چھوڑ دیا اور حضرت ابو بحر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ساتھ لے کر مدینہ پاک کی طرف جمرت فرمائی۔ اس جمرت سے قبل یہاں (مدینہ ) کے ۲۲ افراد بیعت عقبہ اولیٰ اور بیعت عقبہ ثانیہ میں مسلمان ہو کر دائرہ اسلام میں داخل ہو چھے تھے۔ ان کی وجہ سے اسلام کے ساتھ عقیدت و محبت مدینہ منورہ کے بچوں اور بچیوں میں بھی رائخ ہو چکی تھی۔

آپ علی اللہ منورہ میں تشریف لائے توانہیں بچیوں نے دف بجا بجا کر آپ علیہ کا استقبال کیا تھا۔

طَلَحَ الْبَدُرُ عَلَيْنَا مِنْ نِنْيِاتِ الْوِذَاعِ عائد نكل آيا ہے كوہ ووائ كى گھاڻيول سے وَجَبَ الشَّكُورُ عَلَيْنَا مَادَعًا اللهِ دُاعِ ہم پر خداكا شكرواجب ہب تك دعاما تكنے والے دعاما تكيں

مدینہ منورہ بیں آپ کی آمدے ایک مشخکم ریاست کا قیام عمل بیں آیا۔ مواخات کے رشتہ میں انصار و مہاجرین خسلک ہو گئے۔ وہ ایک دوسرے کے دست و باز و بن گئے اس طرح اسلام کو ایک مضبوط تقویت طنے گئی۔ بلکہ اسلام اہل مدینہ کو تحفظ دینے لگا۔ کفار مکہ کے پاس مسلمانوں کے ان بہتر حالات کی خبریں برابر پہنچ رہی تھیں۔ انہیں مسلمانوں کی ترتی اور ایک مشخکم وجود کی حیثیت ہے ابجر ناقطعہ گوار انہیں تھا۔ وہ ا نہیں زک پہنچا کر اسلام سے بدول کر وینا چاہتے تھے۔ چنا نچہ ایک ہی سال کے بعد مسلمانوں پر جنگ پدر ٹھوٹس دی گئی۔

بدرایک گاؤل کانام ہے جہال سال کے سال سیلہ لگتا تھا۔ یہ مقام مدینہ منورہ ہے ۸۰ میل کے فاصلے پر ہے۔ مکہ والول نے اسلحہ اور مصارف جنگ کا خوب انتظام کیا ایک ہزار کا لشکر تیار کر کے مدینہ پر حملہ آور ہونے کے لئے چل دیے۔

حضور سلط کا اظہار فرایا۔ اس پر مہاجرین نے جانیں شار کردیے کے عزم کو فاہر کیا۔ لیکن رسول
کا اظہار فرایا۔ اس پر مہاجرین نے جانیں شار کردیے کے عزم کو فاہر کیا۔ لیکن رسول
اللہ علیہ اللہ علیہ انصار کی طرف دیکھ رہے تھے کہ وہ اپنے کس ارادے کا اظہار کرتے ہیں
کیونکہ بیعت کے وقت انصار نے صرف ہے اقرار کیا تھا کہ جب کوئی و شمن مدین پر
چڑھائی کرے گا توان کی تلواریں فورا میانوں سے باہر آ جائیں گی۔ اب سعد بن عبادہ
برض اللہ تعالی عنہ (سر دار خزرج) اٹھ کھڑے ہوئے۔ عرض کیا حضور علیہ کا انصار
کی طرف دیکھنے کا مطلب کیاان کی رائے طلب کرناہے ؟ خدائی قئم آپ علیہ فرمائیں
کی طرف دیکھنے کا مطلب کیاان کی رائے طلب کرناہے ؟ خدائی قئم آپ علیہ السلام کی قوم کی
طرح ہینہ کہیں گے کہ آپ اور آپ علیہ السلام کا خدائزیں۔ ہم لوگ آپ کے داہنے
طرح ہینہ کہیں گے کہ آپ اور آپ علیہ السلام کا خدائزیں۔ ہم لوگ آپ کے داہنے

صحابه كابير عزم د كيه كر حضور عليك كاچېره چيك اثها-

غرض ۱۲ رمضان المبارک ۲ھ کو آپ ۳۱۳ جان شاروں کے ساتھ شہر سے نظے ان میں ۷۷ مہاجرین اور ۲ ۲۳ انصار تھے۔ ایک میل مدینہ سے باہر جاکر فوج کا جائزہ لیا۔ اس کشکر اسلام میں کچھ کم عمر بھی تھے آپ علیقی نے انہیں واپس بھیج دیا کہ بیہ کفر اسلام کا پہلا معرکدہے بچول کا جانا ٹھیک نہیں ہے۔

مدارج النوت كي صراحت بية چلتا بكرجب بية قافله مدينه طيب سے رواند

ہوا تو حضور علی کے ہمراہ ۳۰۵ جان نگار سے جن میں ۸۰ مہاجرین اور بقیہ انسار سے اور آٹھ انسار سے اور آٹھ اور انقیہ انسار سے اور آٹھ اور

بہر حال جب یہ مختصر سا قافلہ بدر کے قریب پہنچ گیا۔اس دفت ِ کے دوسری طرف سے پر قریش بھی ایک ہزار کے لئنگر کے ساتھ پہنچ چکے تھے۔انہوں نے مناسب مقامات پر قبضہ کر لیاتھا۔ بخلاف اس کے مسلمانوں کی طرف کوئی کوال یا چیشمہ نہ تھا۔ زمین اس قدرریتلی تھی کہ اونٹوں کے پاؤل ریت میں دھنس دھنس جاتے تھے۔

پچھ مسلمانوں پر حالت جنابت دارد ہو گئی۔ شیطان نے ایسے مسلمانوں کے دلوں میں وسوسہ پیدا کیا کہ کفار نے تو بدر کے چیشموں اور کنووں پر قبضہ کر لیاہے مگر تم صرف اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ کو ہی کافی سجھتے ہو۔ حالا نکہ اب تم نجس ہو۔ شہیں عشل کی ضرورت ہے۔ جنگ میں لاو کے تو تمہاری پیاس تمہاری بہادریوں کو کے ذوبے گی۔ جہاں تمہاری بھوک اور پیاس سدراہ ہوگی، وہاں تمہارے دشمن بھی تمہیں نوچ کھانے کے خطر ہیں۔ تم مرو کے توناپاک ہی مروگے۔

اللہ تعالیٰ نے اس وسوسہ شیطانی کو خارج کرنے کے لئے بارش ہر سادی اد حر ریتلی زمین سخت ہو گئی اور اد حر ولدل ہو گئی۔ مسلمانوں نے گڑھے کھود لئے جہال ضرورت ہے وافر پانی جمع ہو گیااس طرح مسلمانوں کے دل شیطانی وسوے ہے پاک ہوگئے بلکہ سکون واطبینان بھی حاصل ہو گیا۔

الله تعالى في اس موقعه پر فرمايا۔

وَ يُنزَّلُ عَلَيْكُمْ مِّنَ السَّمَآءِ مَآءَلِيُطَهِّرَ كُمْ بِمِ وَيُذْهِبَ عَنْكُمْ رِحْزَ الشَّيْطُنِ (الفال:١١)

اوراللہ نے آسان سے تم پر پانی اتارا تاکہ اس سے تم پاکی حاصل کرو۔اور حق تعالی تمہارے ولوں سے شیطان کا وسوسہ دور فرما

-4

حضور علی کے لئے شاخو ل اور ٹہنیوں ہے ایک عریش بنایا گیا جس میں آپ علیہ تشریف فرماہوئے۔ دروازے پر حضرت سعد بن معاذر ضی اللہ تعالی عنه انصار کی ایک جماعت کے ساتھ پہر دوسے لگے۔

حضور علی فی سیدے میں سر رکھ دیا۔ بارگاہ ضداد ندی میں عرض کیا۔ بار الہا بید قوم ( کفار ملک کیا۔ بار الہا بید قوم ( کفار ملک کیا۔ بار الہا بید تیرے اور تیرے دسول علی ہیں کہ تیرے اور تیرے دسول علی ہیں کہ تیرے دس کا تیرے در سال میں ہیں کہ میں۔ اے خدا میں تیری بدد کا منتظر ہوں جس کا تونے جھے سے وعدہ فربایا ہے۔ اگر تونے مسلمانوں کی اس جماعت کو ہلاک کر دیا تو روئے زمین پر تیری عبادت کرنے والاکوئی نہیں رہے گا۔

# يہلا نكته غيب

حضور ﷺ کی دعا قبول ہارگاہ ہوئی۔ جنگ تو دوسرے دن ہونے والی تھی۔ گر الله تعالیٰ نے جنگ کابورا نقشہ حضور ﷺ کو آج ہی د کھادیا۔ غیب کے سارے پردوں کواٹھادیا۔

سے نشان ولید بن عتبہ کے مرنے کا ہے۔ یہاں شیبہ تڑپ تڑپ کر جان دے گا۔ یہال ابو جہل اپنے انجام کو پہنچے گا۔

ہاں ہاں میرے صحابہ میں ٹھیک کہہ رہا ہوں۔ یہاں ابوالبختری مرے گا۔ زمعہ بن الاسود کے مرنے کی میہ جگہ ہے عاص بن ہشام کے مرنے کا وہ مقام ہے۔ امیہ بن خلف اس جگہ تزیما ہوا مرجائے گا۔ مدیہ بن الحجاج کی یہ قتل گاہ ہے۔ تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت ٹیمیں ہے۔

ار مضان بروز جعد حقّ و باطل کابیه معرکه کار زار رو نما ہوا۔ کفار کی مبارزت طلی پر حضرت عوف ومعاذ پسر ان حارث اور حضرت عبدالله بن رواحه تشریف لائے۔

کفار مکہ نے پوچھاتم کون ہو؟ انہوں نے جواب دیا ہم انصاری ہیں۔ ان کافروں نے کہا تمہارے ساتھ ہمیں کوئی سروکار نہیں۔ ہم اپنے بچپاؤں کے بیٹوں کو بلاتے ہیں۔ اور ان میں سے ایک نے آواز دے کر کہا۔

پھر یہ تینوں نکلے اور میدان میں آئے اس پر ان کافروں نے کہا۔ ہاں تم ہمارے بر ابر کے ہو۔ پھر حفزت عبید رضی اللہ تعالی عنہ جو بہت پوڑھے تھے اور ان کی عمر ۹۰ سال کی تھی عتبہ کے مقابل آئے۔ حفزت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ شیبہ کے مقابل ہوئے اور حفزت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ولید بن عتبہ سے مقابلہ کیا۔

حفزت علی رضی اللہ تعالیٰ عند نے ولید کو قتل کر دیا۔ حفزت حزور ضی اللہ تعالیٰ عند نے شیبۂ کانم قتن سے جدا کر کے رکھ دیا پھر بید دونوں حفزت عبید کی مدد کو پہنچ جو اس وقت اپنے و شمن کے وارسے زخمی ہو چکے شے ان کے آتے ہی عتبہ بھی زخمی ہو ک گر ااور موت کو آوازیں وینے لگااور کراہتے اور تڑتے ہوئے بے حس وحرکت ہوگیا۔ پھر عام جنگ ہوئی۔ مسلمان کفار مکہ سے تھنم کھا ہوگئے حضور عظیاتی جنگ کا سار ا نقشہ و کلیور ہے تھے۔ آپ عظیات نے ریت کی ایک مٹی لے کر کفار کے مند پر چھیکی۔ اور پڑھا۔ شاھنے الوُ جُوہ تعیٰ ان کے چہرے مسنح ہول۔

آپ عَلِیْ کاس ریت کو چینکنا تھا کہ اس کا ایک ایک ذرہ بندوق کی گولی بن گیا جہاں جہاں کفار مسلمانوں سے لڑرہے تھے یہ ذرے ان تک پنچے۔ اور آتھوں کانوں اور ناکوں میں تھس گئے۔ ان کے منہ پھر گئے اور شکست کھا کر بھاگ کھڑے ہوئے۔ اس موقعہ پر ایک آیت نازل ہوئی۔

> وَمَا رَمَيْتَ إِذْرَ مَیْتَ وَلاکِنَ الله رَملی (انفال: ۱۷) لیمن اے محبوب وہ مشت خاک آپ علیہ نے نہیں سیمیکی جب کہ آپ نے سیمیکی بلکہ وہ اللہ تعالی نے سیمیکی۔

جب بدر میں فتح کا نعرہ بلند ہوااور اسر ان بدر کی مشکیس باندھ دی گئیں تو صحابہ نے ویکھاکہ مقتولین مکہ میں ہے ہر ایک اس جگہ پر مر اپڑاتھا جس کے لئے جس جگہ کا نشان آنحضور ﷺ نے ایک روز قبل بتادیا تھا۔

# دوسر انكثه غيب

غزوؤ بدر میں کفار مکہ کے ستر آدمی اسیر بنالئے گئے۔ ان اسیر ول میں حضور علیہ لیے کے ان اسیر ول میں حضور علیہ کے چپا حضرت عباس بھی تھے۔ جب وہ مشر کین مکہ کے ساتھ بدر میں معرکہ آرائی کی غرض ہے آئے تھے تو اپنے ساتھ ۱۰ اوقیہ سونا لائے تھے تاکہ مشرکول کو کھانا دیں۔ اور پچھ سونا خفیہ طور پر اپنی ہوئی ام فضل کے سپر دکر دیا تھا۔ جب اسیر ہوئے تو ان ۱۰ اوقیہ سونا مال غنیمت بن گیا۔

قیدیوں کو جب فدیہ لے کر رہا کر دینے کا فیصلہ ہوا تو آپ کو حضور عظیم کی

خدمت مين لاياكيا\_

حضور علی نے ان سے فدیہ طلب کیا۔

کہنے لگے۔ میرے پاس ۲۰ اوقیہ سونا تھا۔ وہ غنیمت کی صورت میں آپ علیہ کے پاس ہے۔اس میں سے فدیہ لے لیس۔

گر حضور ﷺ نے اسے قبول نہیں فرمایا۔ اور فرمایا کہ یہ تو وہ مال ہے جو تم مسلمانوں کے خلاف جنگ میں استعمال کرنے کے لئے لائے تھے۔اور اب وہ مسلمانوں کی غنیمت ہے اسے فدیہ میں محسوب نہیں کیاجا سکا۔

حفزت عباس نے کہااس کے علاوہ میرے پاس پھے نہیں ہے میں کہاں سے فدریہ اوا کروں۔ اور آپ علی کا خیال ہیہ ہے کہ میں کی سے قرض لے کر فدیہ اوا کروں۔ تو آپ میہ کیے گوارا کرلیں گے کہ آپ علیہ کا بچپالوگوں سے بھیک مائے اور لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلائے۔

کیایہ ج ہے کہ آپ کے پاس گھریں فدیہ اداکرنے کے لئے بچھ نہیں ہے؟ بالکل بچھ نہیں ہے۔

تووہ سونا کیا ہوا جو تم نے اپنی زوجہ ام الفضل کو اس وقت دیا تھا جب تم کعبہ ہے روانہ ہوئے تھے۔

حفزت عباس نے سر جھکادیا عرض کیا۔ ہاں وہ سونا واقعی میرے گھریں موجود ہے مگر اس کی اطلاع آپ کو کیسے ہوئی۔ وہ سوناجب میں نے اپنی زوجہ کے پر دکیا تھا سوونت ہم دونوں کے سواتیسرا مخف کوئی نہ تھا۔ اور آپ ﷺ تو پھر بھی پونے تین سومیل مکہ سے دور تھے۔

آپ عظی نے فرمایا کی سے نی کے لئے ایک باتوں کو جانا کوئی مشکل نہیں ہے۔ اسے اس کا اللہ آگاہ کرویتا ہے۔

پھر کیا تھا حضرت عباس نے عوض کیاا۔ نبی اللہ! آپ واقعی صادق ہیں آپ جو فرمار ہے ہیں بالکل ایسے ہی ہے ہیں آپ علیقہ کی رسالت پر ایمان لا تا ہوں اللہ تعالیٰ کی توحید کا اقرار کرتا ہوں۔ مجھے بھی آپ دائرہ اسلام میں داخل کر لیں۔ پھر انہوں نے کہا۔

> أَشْهَدُ أَنْ لا لا إِلهُ إِلاَ اللهُ وَأَنَّكَ رَسُولُ اللهِ (ميرت البى الشَّجِلُ نعماني، ضياء البى البير محد كرم شاه الازهرى)

> > تمنائے شہادت

حضرت ام در قد رضی الله تعالی عنها نهایت نیک خاتون صحابیه تھیں۔ جب حضور علیہ بدر کی جنگ کی تیاری میں مشغول تھے تو ام در قد رضی الله تعالی عنها بھی مید درخواست کے کر حاضر خدمت ہوئی کہ انہیں بھی اس جہاد میں شامل ہو تے کی اجازت فرمائی جادے۔ میں شائد زخیوں کی مرجم پی کرتی ہوئی یاپنی پلاتی ہوئی شہادت ماسکول۔

حضور علی مسراویے۔ فرمایام درقہ تم اپنے گھریں رہو تنہیں شہادت کادر جہ گھر پر مل جائے گا۔

ام درقد کادل اگرچه شکنند سامو گیا گریدخوشی ضرور موئی کد انہیں شہادت ضرور نصیب ہوگی۔

سے پہلی خاتون ہیں جنہیں زندگی میں شہیدہ کالقب مل گیا۔ لوگ انہیں ام ورقد شہیدہ کہنے گے۔ اس کالیقین تو یہ تھا کہ وہ شہادت کا مرتبہ پاکر شہیدہ کہلاۓ۔ کیکن سے مرتبہ اے حضور علی کے کا زندگی میں نہ مل سکا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا زمانہ بھی گزر گیا۔ مگر وہ شہادت پانے ہے محروم رہی اب تو وہ بڑھا ہے کی وادی میں قدم رکھ چکی تھی سے شہادت اسے نصیب نہیں ہو رہی تھی اس کی سجھ میں پچھ

نہیں آرہا تھا کہ بوڑھی خاتون کی حیثیت میں کیے میدان جنگ میں شہادت کا مرتبہ پائے گا۔

یہ دور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت کا دور تھام ورقہ کے ہاں ایک غلام اور ایک لونڈی تھی نہ جانے انہیں کیا ہوا کہ انہوں نے اس کا سارا مال ٹھکانے لگانے کا پروگرام بنایا اور دونوں نے مل کر ایک رات اسے گلاد باکر مار دیا۔ اس طرح وہ شہیدوں کی صف میں شامل ہوگئی۔

نكته غيب

ام ورقد رضی اللہ تعالیٰ عنها غروہ بدر کے تقریباً سولہ سال بعد شہیدہ ہوئیں گر حضور عظیمی نے سال میں اللہ تعالیٰ عنها غروہ بدر کے تقریباً سولہ عنور علیمی نے سولہ غروہ بدر میں شہید ہو جانا جا ہمی سولہ سال مزید زندہ رہنا ہے یقیناً وہ غروہ بدر میں شہید نہیں ہوں گی۔ آپ علیمی نے اسے شہیدہ کا لقب توای دن سے دیدیا گر شہید ہونے کا عزاز اسے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد ظلافت میں ملا۔ (سیرت النی) زشیلی عند ان عام داروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد ظلافت میں ملا۔ (سیرت النی) زشیلی علیہ عام کا عزاز اللہ عنور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد ظلافت میں ملا۔ (سیرت النی) زشیلی نعمانی علیہ سوم)

خفيه معامره

اسلام کا بہت بڑاد شمن اور حضور عطیقی کو قدم قدم پر ایذائیں دینے والا ایک شخص عمیر بن وہب تھا۔ بدر میں سخت ہز بیت اشھانے کے بعد وہ خانہ کعبہ میں اپنے مقتولین پر نوحہ کنال تھا۔ کہ اتنے میں صفوان بن امیہ بھی آئیا۔ اور اس کی نوحہ خوانی میں شامل ہوگیا۔ پھر صفوان نے کہا۔

عمیر!اس رونے و حونے کا کیا فائدہ۔ مرنے والے مرگئے ہمارے رونے ہے وہ واپس نہیں آئیس گے۔ ہم زندہ ہیں تو ہمیں زندول والا کوئی کام کرناچاہے یول رورو

كرائ كوباكان كرنا تھيك نہيں ہے۔

ہاں صفوان اتم ٹھیک کہتے ہو۔ میں نے بارہااس امریز خور کیا ہے۔ کہ خفیہ طور پر میں مدینہ میں جات کہ خفیہ طور پر میں مدینہ میں جات اور چیکے سے (نعوذ باللہ) محمد (میالیہ) کا کام تمام کر کے آجاؤں۔ مگر جب اپنی بیوی بچوں کا خیال آتا ہے توارادہ ترک کردیتا ہوں۔

كياآپ كے بيوى بچ كہيں چلے جائيں گے؟

نہیں ایسی بات نہیں ہے۔ بس خوف سا آتا ہے کہ اگر محمد (ﷺ ) کے محابہ نے مجھے ماد دیا تو میری بیوی بچوں کی کفالت کون کرے گا؟ عمیر نے کہا۔

اگر تم بہادری ہے یہ کام کر سکتے ہو تواس خوف ادر فکر کو میرے دامن میں ڈال دو کہ اگر تم مارے گئے تو میں تمہاری ہو کیاور بچو ک کی کفالت کروں گا۔

ميرے سر پر پچھ قرضول كابوچھ بھى ہے۔

میں ان قر ضول کو بھی ادا کر دوں گا۔

صفوان! کیاتم یقینا ایسا کر سکو گے۔

ہاں عمیرا اگر تم اس کام میں کام آگئے۔ تو تمہارے قرضے اتار نے اور تمہاری بیوی بچوں کی کفالت میرے لئے قطعہ کوئی بوجھ نہ ہوگا۔

عمیر بن وہب ای وقت اٹھا۔ گھر گیا میان میں سے تلوار نکالی اسے صاف کیا اور زہر میں بچھایا اور پھر مدینہ کی جانب چل دیا۔

مدیند پنچا تو حضرت عمر فاروق رضی الله تعالیٰ عند نے اے دیکھ لیا۔ اور پہچان لیا۔ وہ آگے بڑھے اور گریبان ہے کپڑ لیا۔ کہا

كس ارادے سے آئے ہو؟

میں اپنے بیٹے کو چھڑانے کی غرض سے آیا ہوں جو بدر کے معرکے میں آپ لوگوں کا قیدی بن گیاہے۔ عمیر نے کہا۔ حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنداے حضور علی کے مدمت میں لے گئے۔ حضور علی نے بھی اس سے یمی سوال کیا کہ دومدینہ میں کس نیت سے آیاہی؟ عمیر کاجواب دی پہلا تھا، کہ اپنے بیٹے کو چھڑانا چاہتا ہوں۔

عمیر کچی بات کرو گے تو چھوڑ دیئے جاؤ گے ورنہ تمہیں قتل کر وینا ہمارے لئے کوئی زیادہ مشکل نہیں ہے۔

اے محمد بن عبداللہ (ﷺ) میں بچ کہتا ہوں میں اپنے بیٹے کی رہائی کی غرض سے آیا ہوں۔ اگر آپ میرے بیٹے کو تھوڑ دیتے ہیں تو میں اے لے کر واپس مکہ میں چلا جاؤں گاور زندگی بھر آپ کا اصان مندر ہوں گا۔

فرمایا۔ بیٹے کی رہائی کی غرض ہے آتے تو ہم تیر ابیٹا تیرے حوالے کر دیتے۔ مگر تم تواس نیت ہے آئے ہی نہیں ہو۔

نہیں اے ابوالقاسم میں اس غرض ہے آیا ہوں۔

ٹھیک ہے۔ مگر وہ جو خانہ کعبہ میں بیٹھ کر تم نے صفوان بن امیہ سے خفیہ بات چیت کی ہے وہ کہاں جائے گی۔ کیا تم میرے قتل کی نیت سے نہیں آئے ہو؟ کیا صفوان نے تمہارے قرضے اوا کرنے کا وعدہ تم سے نہیں کیا ہے کیا اس نے تمہار ی بیوی بچول کی کفالت کی ذمہ داری قبول نہیں کی ہے؟

عیر کارنگ پیلا پڑ گیا۔اس کی اندرونی خبات کو حضور علی نے بھرے مجمعے میں ظاہر کر دیااے اب اپنی موت د کھائی دیے گی۔اب اس نے ہاتھ باندھ دیے عرض کرنے لگا۔

آپ عَلِیْنَ وَاقْعِی الله تعالیٰ کے سچ نبی ہیں۔ آپ عَلِیْنَ پر ماری غیب کی باتیں کھل جاتی ہیں۔ آپ عَلِیْنَ کے کر ماری غیب کی باتیں کھل جاتی ہیں۔ آپ عَلِیْنَ کے تُلْ کے ارادے ہے آیا تھا صفوان نے میرے قر ضول کی ادائیگی اور میری بیوی بچوں کی کفالت کی ذمہ داری

بھی قبول کی تھی۔ مگر جس وقت ہم نے بید خفید طور پر معاہدہ کیااس وقت حرم میں ہمارے دونوں کے سواکو کی اور نہ تھا۔ آپ کو کیے علم ہو گیا؟

عمیر!تم جانتے ہو جب تم یہ خفیہ معاہدہ کر رہے تھے تو میر اللہ تمہیں دیکھ رہاتھا۔ اور جھے بتارہاتھا۔

عمیرائی وقت مسلمان ہو گیا۔ حضور علیہ نے اس کے بیٹے وہب بن عمیر کواس کے حوالے کر دیا۔ پھریہی عمیر بن وہب مکہ میں جاکر لوگوں کو دعوت اسلام دینے لگے۔ مکت غیب

حضور ﷺ غزد ہ بدرے فارغ ہو کر دالیس آئے تھے۔اسیر ان بدر کے معاملات طے ہور ہے تھے۔ ظاہری طور پر دہ اس کام میں اس قدر مصر دف تھے کہ ان کاد ھیان کسی اور جانب جاتا ہی نہیں ہے۔ مگر نہیں ایسا نہیں ہے وہ تو بدر میں ہزیت اٹھانے دالے ایک ایک فرد کے دلوں میں جھانگ رہے ہیں۔ان کی حرکات و سکنات پر آپ کی نگاہ ہے۔

بیٹھے دینہ میں میں گریہاں ہے کئی سومیل دور مکہ دالوں کے خفیہ منصوبوں پر آپ کی نظر ہے۔

جیا کہ اس واقعہ سے عیال ہے صفوان بن امیہ اور عمیر بن و ہب حضور علیہ اور خور میں اس اور ذمہ کے قتل کر دینے کا خفیہ منصوبہ بناتے ہیں۔ ذمہ داریاں سونی جارہی ہیں اور ذمہ داریاں قبول کی جارہی ہیں۔ مگر آپ کی نگاہ کے سامنے یہ دوریاں اور پر دے کچھا ہمیت منہیں رکھے۔ سب اٹھاد کئے جاتے ہیں آپ علیہ انہیں ایسے ہی دکھے رہے ہیں جیسے ہاتھوں کی ہجارہ کھی ہوئی ہو۔

٠ (سير ت النبي جلد سوم از شبلي نعماني، اسد الغابه - جلد مفتم)

غزوہ اصد ۱۳ بھری میں پیش آیا۔ اس کی وجہ محض جوش انقام تھا۔ کیونکہ عرب میں ایک شخص کا قتل لڑائی ہے ایک طویل سلسلے کو چھیڑ دیتا تھا پیہاں تو بدر کی لڑائی میں سر (۵) ایسے آدمی مارے گئے تھے جو سر داران مکہ تھے۔ اور اپنے قبیلوں کے تائ تھے۔ ان سر سر داروں کے قتل کے انقام کو وہ اپنی چمکتی تکواروں کی ہاڑھ پر ایک قرض اور فرض مجھتے تھے۔

یکی وجہ تھی کہ قریش کو جو نمی کشتگان بدر کے ماتم سے فرصت ملی تواس فرض کے اداکرنے کی تیاریاں کرنے لگے۔انہوں نے اس مال تجارت سے ہونے والے کثیر نفع کو سنجال کے رکھاہواتھا۔جو جنگ بدر کے دوران میں شامی قافلہ کماکے لایاتھا۔

جنگ بدر کے مقولین کے بیٹے اور اعزہ اکٹھے ال کر ایک دن ابوسفیان کے پاس گئے۔
انہوں نے اپنے عمل کے گلوں میں ڈال رکھے تھے۔ روتے روتے عرض کیا کہ اے
ابوسفیان محمد (عیائیہ) اور ان کے ساتھیوں نے ہماری قوم کا خاتمہ کر دیا ہے اب انتقام کا
وقت ہے ہم چاہتے ہیں کہ مال تجارت کا جو نفح اب تک جمع ہے وہ اس کام میں صرف کیا
جائے۔

یدایک ایسی در خواست مقی جوپیش ہونے سے پہلے قبول کرلی گئے۔

چونکد انہیں بدر کے معرکہ میں مسلمانوں کی قوت کا ندازہ ہو گیا تھا۔ ای وجہ سے وہ بدر میں لے جائے گئے سامان جنگ کی نسبت اب دو گنا سامان اکٹھا کرنا چاہتے تھے چنانچہ ایمانی کیا گیا۔

جب مدید میں قریش مکہ کے اس حملہ کی تیاریوں کی خبریں آنے لگیں تو حضور علی خبر میں آنے لگیں تو حضور علی فی نام انس ادر مونس تھے۔انہوں نے آکر اطلاع دی کہ قریش کا ایک بھاری لشکر مدید کے قریب پہنچ چکا ہے۔ادر مدید

كى چراگاه عريض كوان كے گھوڑوں نے صاف كردياہے۔

حضور عظی ایک بزار مسلمانوں کے لشکر کے ساتھ مکہ والوں کامقابلہ کرنے کے لئے مگر رہتے میں عبداللہ بن الی سلول اپنی تین سوکی جعیت لے کے واپس چلا گیا باقی صرف سات سو صحابہ کرام لشکر محمد میں رہ گئے۔

احد کے مقام پر قریش کی فوجیں اڑ چکی تھیں۔

حعنور علی نے میدان جنگ کا جائزہ لیا۔ تو پشت کی طرف ہے دشمن کے جیاے کا احتمال تھا۔ آپ علی نے بچاس تیر اندازوں کا دستہ متعین فرمادیا انہیں ہدایت کی گئ کہ جنگ کا نقشہ خواہ کچھ بھی ہوتم نے اس درے کو نہیں چھوڑنا ہے۔ حضرت عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالی عندان کے افسر تھے۔

میدان احدین اولاً مسلمانوں کا پلہ بھاری رہااور انہوں نے کفار مکہ کو شکست کی حد تک پیچیے و تھلیل دیا مگر پچاس تیر انداز جو درے پر تعینات تھے کو ہدایت تھی کہ جنگ کا نقشہ خواہ کچھ بھی ہوتم نے اس درے کو نہیں چھوڑ نا ہے۔ان سے صبر نہ ہو سکا۔انہوں نے دیکھا کہ مسلمانوں کو فتح ہوگئے ہے تووہ بھی مال غنیت کو اکٹھا کرنے بیس لگ گئے۔

خالد بن ولید نے جب در ہے کو خال پایا تو وہ تیزی ہے اپنے لئکر کے ساتھ آیا اور چھنے سے حملہ کر دیا۔ مسلمانوں میں بھگدڑ کچ گئے۔ وہ سنجمل نہ سکے اور خود اپنی ہی سکواروں ہے مسلمان بھائیوں کو شہید کر دیا۔ حضرت اسید بن حفیر کو جو دوز خم سگی وہ مسلمانوں کی ہی تکواروں ہے گئے تھے۔ حضرت ابو بردہ کو اس موقعہ پر مسلمانوں نے مسلمانوں نے زخی کر دیا تھا اور حضرت حذیفہ کے والد ماجد اس اضطرابی حالت میں مسلمانوں کے باتھوں شہید ہوگئے تھے۔ گویا کہ یہ ایک ایسا افرا تفری کا عالم تھا کہ جال نثار صحابہ بھی حضور علی تھے۔ گویا کہ یہ ایک ایسا افرا تفری کا عالم تھا کہ جال نثار صحابہ بھی حضور علی تھے۔ گویا کہ یہ ایک ایسا افرا تفری کا عالم تھا کہ جال نثار صحابہ بھی

اس موقعہ سے فائدہ اٹھاتے ہوئے عبداللہ بن تمیہ جو قریش کا مشہور بہادر تھا

آ گے بڑھا اور حضور نبی کریم عطی کے بالکل قریب آئیا اور چیرہ مبارک پر تلوار ماری۔ مغفر کی دو کڑیاں چیرہ مبارک میں چیھ گئیں۔ حضور عطی ذخی ہوگے و ندان مبارک شہید ہوگئے۔

مسلمانوں کے لئے یہ لمحات بڑی شر مندگی کے تئے۔ کہ وہ ایک طرف جس آتا تا کہ وضو کے پان کو زمین پر نہیں گر نے دیتے آن ان کی آنکھوں کے سامنے وہ می آتا ذخی ہو گئے ہیں۔ انہوں نے آپ علی کہ کہ کہ سے دیوار می بن گئے یہ چودہ صحابی تئے جن میں سات انصاری اور سات مہاج میں تئے۔ مہاج میں خون مہاج میں عوف، مہاج میں عرف معن محضرت علی محضرت محضرت بدوار الله اور ابو محضرت سعد بن ابی و قاص، حضرت زبیر بن العوام، حضرت طلحہ بن عبدالله اور ابو عبیدہ بن الجواح رضی الله توالی علیہم الجمعین تئے اور انصار میں سے حضرت حباب بن المعذر، حضرت ابو د جاند، حضرت عاصم بن غابت، حضرت مہل بن حنیف، حضرت اسمید بن حضیر، حضرت سعد بن محاذ اور حضرت حادث بن صحیحہ رضی الله تعالی علیہم اسمید بن حضیر، حضرت سعد بن محاذ اور حضرت حادث بن صحیحہ رضی الله تعالی علیہم

جنگ احدین شجاعت کے جوہر دکھانے والوں میں حفزت وہب بن قابوس مرخی احدیث وہب بن قابوس مرخی احد اور مرخی احداث بن عقبہ بن قابوس بھی تھے۔ جب خالد بن ولید اور عکر مد بن ابوجہل نے درے میں سے آگر مسلمانوں پر حملہ کیا تو ان دونوں نے جم کر مقابلہ کیاان کے پائے استقلال میں ذرا بجر جنبش نہ آئی۔ اور نہایت فابت قدی سے مقابلہ کیاان کے پائے استقلال میں ذرا بجر جنبش نہ آئی۔ اور نہایت فابت قدی سے لڑتے رہے ای اثناء میں جب کا فرول کا ایک غول رسول اللہ عظیم کی طرف متوجہ ہوا تو صفور علیم فی اللہ علیم کیا۔

مَن بِهٰذه الضرِيّهِ كُون بِحِواس غُول كامقابله كر اورانبيس دفعه كر ي؟ اس وقت وبب بن قابوس في كها .. أَنَا يَارَسُول اللهِ صِل بوك يارسول الله

حضور ﷺ نے انہیں بتوں کے پجاریوں کو مار بھگانے کی اجازت دی۔ انہوں نے ایک ایک کافر کو تلوار کی باڑاور نیزوں کی ائی پرر کھ لیا۔ اور ایسے کاری زخم لگائے کہ وہ بھاگئے پر جمجور ہوگئے۔

تھوڑی دیر کے بعد ایک اور غول حضور علیہ السلام پر حملہ آور ہونے کے لئے نمو دار ہوا۔ اس وقت پھر حضور علیقہ نے فرمایا۔

مَنْ بهذه الكتبية كون بجوان شيطانول كودور كرے؟

وہب بن قابوس جوا بھی پہلے غول سے لڑتے لڑتے فارغ ہوئے تھے۔ حضور ﷺ کی آواز پر جلدی ہے آگے بڑھے عرض کیا۔

أَنَا يَارَسُولَ اللهِ مِن بول إرسول الله

ا نہیں پھر کفار مکہ سے مقابلہ کرنے کی اجازت مل گئ۔ انہوں نے پلٹ پلٹ کر وشمنوں پرکاری وارکے کچھ زخی ہوئے اور بہت سے واصل جہنم ہوئے یہاں تک کہ میدان صاف ہو گیا کہ تیسر الولہ حضور عظیمتے پر تملہ کرنے کے لئے وکھائی دیا۔ اب کے پھر حضور علیہ نے فرمایا۔

مَنْ هؤلاء اللك الكالح كان ع؟

اب پھر وہی وہب بن قابوس ہی آ گے بر مصراور عرض کیا۔

أَنَا يَارِسُولُ اللهِ مِن مِولِ بِارْسُولُ اللهِ

وہب بن قابوس کی بار بار کی آواز پر کہ اُنا یار سول اللہ میں ہول اللہ کے حاصر ہول پر آپ بڑے خوش ہور ہے تھے فرمایا۔ حبیب۔اس کام کے لئے حاضر ہول پر آپ بڑے خوش ہور ہے تھے فرمایا۔ قُمْ وَا بُنٹورْ بِالْجُنَّةِ قَامُ رہواور جنت کی بشارت او۔

وہباں بشارت سے سر فراز ہو کر کفار کی صفوں میں گھس گئے۔ کافروں نے ان

کو گیر کر شمیر و سنال ہے ہری طرح مجر وح کر دیاز خم اس قدر کاری تھے کہ بہت خون بہد گیا۔ رنگ زر دمونے لگا کمز وری بڑھ گئے۔ آخر گر پڑے اور شہید ہو گئے۔ پہلا نکٹنہ غیب

حفرت وہب بن قابوس سے حضور ﷺ نے تین باریہ جملہ فرمایا کہ ان شیطانوں کو بھگانے والا کون ہے؟ اور ہر بار حضرت وہب بن قابوس نے اس ک جواب میں عرض کیا،انا یا رسول الله لیکن تیر ی بار کے جواب پر آپ عیا ہے نے فرمایا۔

فُمْ وأ بشِرْ بالجنة ليني قائم ربواور جنت كي بثارت لو

گویااب حضور علی کی آنے والے حالات پر نظر تھی اور آپ علی و کھر رہے سے کہ اب حضرت و بہ بن قابوس کی شہادت ہوگی۔ چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ اب کی بار حضرت و بہ بن قابوس کفار کہ کے نرنے ہیں آگے اور ان کی تلواروں نے آپ کو کھا کل کردیا جس کے نتیجے ہیں آپ شہیر ہوگئے۔

جب وہب بن قابوس شہید ہوئے اس وقت حضرت مصعب بن عمیر علمبردار لشکر ہے۔ وہ بھی در میان میں آگئے اور شہید ہوگئے۔ چونکہ آپ کی مشابہت حضور علیقہ سے تقی اس لئے مشہور ہو گیا کہ حضور عظیقہ شہید ہو گئے ہیں۔

اس خبرے مسلمانوں کے حوصلے بہت ہوگئے وہ کہنے گئے اب لڑنا فضول ہے۔ انہوں نے اپنی تکواریں میانوں میں ڈال لیس اہل قریش اس خبر سے بڑے خوش ہوئے۔ابانہوںنے بھی لڑائی ہے ہاتھ کھنچے لیا۔

اگرچہ مجاہدین اس وقت تتربتر ہوگئے تھے۔ لیکن انہوں نے میدان کو نہیں چھوڑا تھا کہ اچانک ان کے کانول نے حضرت کعب بن مالک کی ایک خوش کن آواز سی۔ وہ بڑے پر جوش نعرے مارمار کر اعلان کر رہے تھے کہ ۔ لوگوارسول اللہ علیہ صحیح وسلامت ہیں اس آواز پر صحابہ کے تن مر وہ میں جان پیدا ہو گئی۔ حوصلوں میں توانائی آگئی۔ اور وہ آپ علیہ کے جھنڈے تلے پھر جمع ہوگئے۔

الگافدم اٹھانے سے پہلے ابوسفیان اس افواہ کی تقدیق کرنا چاہتا تھا کہ کیا واقعی حضور ﷺ افراک کیا دو تھی حضور ﷺ شہید ہوگئے ہیں۔ اس نے چند ساتھیوں کی مدوسے آپ ﷺ اور اکابر صحابہ کی نعثوں کو تلاش کیا چروہ مسلمانوں کے کیپ کے قریب ایک او نچے ٹیلے پر چڑھ کر یکاراکیا یہاں محمد المنظیہ ) ہیں؟

آپ علیہ نے ارشاد فرمایا کوئی جواب نددے۔

پھر اس نے باری باری حفزت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضزت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کانام پکارا۔ جب بھی کوئی آواز نہ آئی۔ توخو ثی سے نعرہ زن ہواکہ سب مارے گئے اگر زندہ ہوتے تو ضرور جواب دیتے۔

اس پر حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عندے صبط نه ہو سکا انہوں نے بآواز بلند ہا۔

اود مثن خداجم سب زنده بي-

حصرت عمر فاروق رضی الله تعالی عند کے اس جواب نے ابوسفیان کی ساری خوشیوں پرپانی پھیر دیا۔ لیکن اپنی اناکی تسکین کی خاطر جیسے اس نے سناہی نہ ہو کہا اعل هبل الے مہل تو ہلندہے۔

اب حضور عَلِيْكَ نَے صحابہ سے فرمایاتم نعرہ لگاؤ اللہ اعلی واحِلُّ اللہ بلنداور بلیل ہے۔

ابوسفیان نے پھر کہا اَلعُزَّی لنه وَلاَ عُزِّی لکم بت عری مارا بے تمہارا منہیں۔

اس کے جواب میں صحابہ بولے اللہ مُولاَنَا وِلاَ مُولَى لَكُمْ اللہ المَارارِ وردگار ہے تہاراکوئی درگار شہیں۔

پھر ابوسفیان نے مسلمانوں کو چیلنج دیا۔

إنَّ موعد كُم البدر العام المقبل

آئنده سال پررمین جارا تهبار امقابله جو گا\_

آپ عَلَیْکُ نے میں چیلنے قبول فرمایااورا یک صحابی کے ذریعے جواب دیا۔ نَعَمْ هی بیننا و بینکُمْ مَوْعِدٌ

ٹھیک ہے یہ بات ہمارے تمہارے در میان طے ہو گئی۔

یہ جواب من کر ابوسفیان اپنے لشکر کے ساتھ بلٹ گیا۔

دومر انكته غيب

جب مشر كين مكد لوك گئے تو صحاب كے دلول ميں خيال آيا كہ مبادادہ ليك كر مديد كو تاخت و تاراج كرديں۔ كين دواس كااظہار نبيں كررے تھے۔ حضور عليہ في جب ان كے چېرول كو ديكھا تو دلول كے حالات سے آگاہ ہوگئے۔ فربايا۔ اے على رضى الله تعالى عند! آپ دشمن كے عقب ميں جائيں اور اس خبركی تحقيق كريں جو صحابہ كے دلول ميں بيدا ہوئى ہے۔

حفزت علی رضی اللہ تعالی عنہ ان کے تعاقب میں دور تک گئے۔اوریہ خبر لائے کہ مشر کین مکہ کی جانب چلے گئے ہیں۔

حضور عظی نے فرمایا۔ آج کے بعد کفار و قریش ہم پر مجھی کامیاب نہیں ہول کے۔اور انشاءاللہ تعالیٰ ہمیں مکہ کرمہ پر فتح نصیب ہوگ۔

آپ جانتے ہیں غزوہ احد ۱۳ جری میں ہوااور فنخ مکہ ۸ جری میں ہوئی لیٹن ۸ جبری تی سے در میان ۵ سال کا فاصلہ ہے۔ حضور ۵ سال قبل کے حالات بتارہے ہیں کہ مکہ مکر مہ کی فتح ہمیں نصیب ہوگ۔ چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ احد کے بعد واقعۃ کسی بھی معرکہ میں قریش کو کامیا بی نہیں ملی۔اور ۸ ہجر کی میں مسلمانوں کو ہی مکہ عکر مہ میں فتح نصیب ہوئی۔ نصیب ہوئی۔ (میرے النجاز پر محمد کرم شاہالذہ برک)

تكوار

احد کے میدان میں جب حضور نبی کریم علیات فوجوں کی صف بندی فرمار ہے تھے تو آپ علیات نے اپنی تلوار نکالی۔اے ہوامیں بلند کیافر مایا۔

ميرے صحابہ إد يكھتے ہو ميرے ماتھ ميں كياہے؟

صحابہ نے عرض کیایار سول اللہ عظائیة ایہ آپ عظائیة کی اپنی تلوارے فرمایا ہیں اس تلوار کواے دیناچا ہتا ہوں جواس کا صحیح حتی ادا کرے۔

مَنْ ثَيَّا خُذُ هَٰذَا السَّيْفَ بِحَقَّم

کون آدمی اس مگوار کو اس شرط پر لے گا کہ وہ اس کا حق اوا

اس تلوار کا حق یقینا یمی تھا کہ اس سے کفر کا گلااس وقت تک کشار ہے جب تک احد کی جگار ہے جب تک اوا کرنے کے لئے ہر صحابی رسول میدان جگ میں آیا تھا۔ اس لئے کئی صحابہ کرام نے اس لئے ہم تھا جگار کا اللہ علیقہ ایم آپ کی اس تلوار کا حق اوا کریں گے۔
حق اوا کریں گے۔

مر حضور ﷺ نے کسی کے ہاتھ میں یہ تلوار نہیں دی باربار فرماتے رہے مَنْ بَائْحُدُ هَذَا السَّيْفَ بِحَقَّهِ کون آدمی اس تلوار کو اس شرط برلے گاکہ وہ اس کا حق ادا

کرے۔

ہر بار صحابہ کرام یہ یقین ولانے کی کو شش کرتے کہ دہاس کا حق اداکریں گے اور حضور عظیمی ہر بارا پناہا تھ چھیے کھنٹی لیتے اور تلوار کس کے ہاتھ میں نددیتے۔

ا پے لگتا تھا کہ اس تکوار کے حق ادا کرنے والے کو آپ جانتے ہیں اور شاید وہ اس وفت اس محفل میں نہیں ہیں۔

آخرایک نوجوان آ کے برحاع ض کیا

مَا حَقَّهُ يَا رَسُولُ الله

اےاللہ کے بیارے رسول اس کاحق کیاہے؟

قرمایا: أَنْ تَضَرَبَ بِهِ العدو حِتَّى يخنى

اس کاحق یہ ہے کہ اس ہے دسٹمن پر تو ہے در پے وار کرے یہاں

تک کہ بید ٹیڑھی ہو جائے۔

نوجوان نے عرض کیا جھے منظور ہے میں ای شرط پر آپ کی بیہ تکوار لینے کے لئے تیار ہو ل۔

حضور علیہ نے یہ تکوارات دے دی۔

اس نوجوان كانام ساك بن خرش تهاجوا بود جاندكي كثيت سے زيادہ يبچانا جاتا تھا۔

ابود جانہ کے پاس ایک سرخ رنگ کادوپٹہ تھاجے عصابۃ الموت یعنی موت کادوپٹہ

کہا جاتا تھا۔ وہ جس وفت اس دوپٹہ کو سر پر باند ھتے تو لوگوں کو یقین ہو جاتا کہ اب دشمن کی خیر نہیں۔

جنگ کی تیاری میں سب صحابہ نے ہتھیار سجائے ابود جاند نے سرخ دوپٹہ باندھا تکوار پر تلے میں لفکائی اور بڑے فخر یہ انداز میں اتر ااتر اکر شیکنے گئے۔

حضور عليلة ني ابو د جانه كي اس اد كو ديكها تو فرمايا الله تعالي كويه ادا پيند نهيس بكه

خت ناپند ہے۔ لیکن جس موقعہ پر ابود جانہ بیدا نداز د کھار ہے ہیں وہ ناپند نہیں ہے۔ کلتہ غیب

آپ نے دیکھاجب حضور علیہ نے تلوار دیتے وقت فرمایا کہ اس کاحق کو ن اوا

کرے گاتو کی محابہ ر ضوان اللہ علیہم اجمعین اپنے خیال کے مطابق اس کاحق اداکر نے

کا ہایت رکھتے تھے اور اس تلوار کو لینے کے خواہشند ہوئے۔ مگر حضور علیہ کی نگاہ ہر

ایک کے دل اور حوصلوں کو دکھے رہی ہے آپ سجھتے ہیں کہ دہ اس تلوار کاحق ادا نہیں

کر سجے۔ مگر حصرت ابود جانہ کے بارے ہیں آپ علیہ کو یقین ہے کہ وہی اس کا صبح

حق اداکر سجتے ہیں۔

یمی وجہ تھی کہ جو نہی انہوں نے تکوار کے لئے ہاتھ بلند کیا تو آپ علیہ نے تکوار اے لئے ہاتھ بلند کیا تو آپ علیہ نے تکوارات دیدی۔ (ضاءالنبی جلدسوم،ازپیر محمد کرم شاہ الازہری)

بلاكت

حضور علی کو ستانے والوں میں ایک شخص الی بن خلف بھی تھا۔ آپ علی ہے ۔ اے ایک بار فرمایا۔

الى!تم عنقريب ميرے ہاتھوں قتل ہو جاؤگے۔

ابی کواس بات پر کب یقین آتا۔ان لوگوں کی ایذا ئیں روز بروزاس قدر زیادہ ہوتی جارہی تھیں کہ انہیں صاف د کھائی دینے لگا کہ محمد (علیقی اپنے مٹھی بھر ساتھیوں کو ہمارے ہاتھوں سے قتل کرائے اکیلے رہ جائیں گے۔اور پھروہ بھی (نعوذ باللہ) ہماری تلواروں کی ہاڑھ پررکھ لئے جائیں گے۔

گر ان کے سارے عزائم اور منصوب انہیں اپنی کامیابی کی منزل تک ند لے جاتے اور حضور علی کہ کہ سے جرت کر کے مدینہ میں تشریف لے آئے۔ اور

سابھری میں جب جنگ احد لؤی گئی تو الی بن خلف بھی کفار مکہ کے ہمراہ آیا تھا۔
شروع کی کامیابی کے بعد جب جنگ نے پائسہ بدلا اور کفار مکہ کی جیت ان کے پلڑے
میں آگئے۔ تو ابی بن خلف گھوڑ ہے پر سوار ہو کر مسلمانوں کے لئنگر کے قریب آیا۔
حضور علیقہ سے مخاطب ہوا کہنے لگا۔ اے تحد (علیقہ) وکچھ لیا جنگ کا بتیجہ۔ ہمارے
بہادروں نے تہمارے دوستوں کو چن چن کر مار دیا ہے۔ اب میر کیار ی ہے پھر نہ کہنا
پینہ تبین تھا۔ میرا مملم صرف آپ (علیقہ) کی ذات کی غاطر ہے۔ میں آپ علیقہ کو
ندہ نہیں چھوڑوں گا۔ اور میں لات و عز کی گئی قشم کھاتا ہوں اگر آپ آج بی گئے تو

حضور علی اس وقت حارث بن صمه اور سهیل بن صفف کے در میان کھڑنے تھ قریب ہی مصحب بن عمیر کھڑے تھے۔ ابھی حضور علیہ کی طرف ہے اس کی لاف و گزاف کا کوئی جواب اے نہیں ملاتھا کہ اس نے حضور علیہ بروار کردیا۔

حفزت مصعب بن عمير رضى الله تعالى عنه جلدى بي آ كم بزه اور حضور علين كل وار آپ كر جم پر موئز زخم پر زخم علين كئيد تعالى علين كل وار آپ كر جم پر موئز زخم بر زخم آك د فوار كور اوراپنديار عبيب علين كل وه از كار گرا اوراپنديار عبيب علين كل وه از كار گرا اوراپنديار عبيب علين كل و از كار گران كار كر كاوراپنديار كردى و

حصرت سہیل بن حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں اس وقت ایک ہی نیزہ تھا۔ حضور علیاتہ نے دہ نیزہ اپنا ہم میں لیا۔ اور ابی بن خلف کی زرہ کے نیچ چھودیا۔
ایک معمولی می خراش آئی مگر اس خراش میں نہ جانے کتی تکلیفیں پوشیدہ تھیں۔ ابی بن خلف نے فور أاپنے مھوڑے کو ایڑ لگائی اور میدان ہے بھاگ گیا اور بیلوں کی طرح چلانے لگا۔ ابوسفیان بھاگ کر اس کے پاس گیا۔ دیکھا تو معمولی می خراش تھی اے چلانے لگا۔ ابوسفیان بھاگ کر اس کے پاس گیا۔ دیکھا تو معمولی می خراش تھی اے شرح دلائی تم اس طرح چلائے گے۔ حوصلہ کرو۔ بالکل

معمولی زخم ہے اتناشور تووہ نہیں مچاتے جن کے جہم زخموں سے چور چور ہیں۔

ابی بن خلف نے کہا۔ ابوسفیان! توہلاک ہو جائے۔ میری جان نگل جار ہی ہے اور تو میرے ساتھ مذاق کر رہاہے۔ مجھے کیا خبریہ زخم ٹھر (ﷺ ) کے نیزے کا ہے۔ وہ مکہ میں جھے کہاکرتے تھے کہ تو عنقریب میرے ہاتھوں سے مرے گا۔

ابوسفیان! مجمد (ﷺ) کی بات کو الله رو نہیں کرے گا۔ میرے ہلاک ہونے کا وقت آگیا ہے میہ نیزہ جس کے ہاتھ ہے لگاہے وہ اول توکسی پر ہتھیار اٹھا تا نہیں۔ اور اگر کسی پراٹھالے تواس کا دار کبھی خالی نہیں گیاہے۔

قتم ہے جھے لات وعزیٰ کی اس زخم کا در داس قدر شدید ہے کہ اگر اسے سارے تجازمیں تقتیم کر دیاجائے توسب کے سب ہلاک ہو جائیں۔

وہ وادیلا کر تاہوادا ئیں بائیں آگے پیچیے جھول رہاتھا۔ آ ٹر گر ااور جہنم تک جانے کا راستہ اس کے لئے آسان ہو گیا۔

### نكته غيب

انی بن خلف ساجری میں حضور ﷺ کے ہاتھوں واصل جہنم ہوا گر اس کی ہلاکت کی خبر حضور ﷺ نے کم و بیش سات سال قبل دیدی۔

کہ میں آپ عَلِیْنَهُ کو ایذائی دینے والے کتنے ہی اوگ تھے۔ گراس کی ہلاکت کا نقشہ آپ عَلِیْنَهُ کو ایڈائیں دینے والے کتنے ہی اوگ تھے۔ گراس کی ہلاکت کا نقشہ آپ عَلِیْنَهُ نے سات سال پہلے ہی دکھ لیا۔ صرف ہلاک ہو گا۔ کسی کو یہ تک نہیں پیہ تھا کہ آپ جمرت فرماکر مدینہ میں آئیں گے۔ مدینہ میں بدر واحد کے معرکے ہوں گے۔ اورانی بن خلف بلبلا تا ہواا پی موت کو آواز دے گااگر کوئی جانیا تھا تو وہ خدا کے حبیب کوزات تھی جن کی آئیکھوں کے ساختے تجابات تجابات نہیں رہے۔ (شواہدالنوت)

شوال ۵ جحری میں مسلمانان مدینہ کو ایک ایسا معرکہ پیش آیا جس میں قریب قریب عرب کے سارے قبائل اسلام کی راہ میں حاکل ہوئے۔ ای لئے اس غزوہ کو غزوہ احزاب کا نادیا جاتا ہے۔ اور چو نکہ دشمن کے ایک بہت بڑے لفکر کی تباہی ہے : بچنے کیلئے مسلمانوں نے مدینہ پاک کے اردگر دایک خندق بنائی تھی۔ اس لئے اس غزوہ کو غزوہ خندق بھی کہتے ہیں۔

اس غزوہ نے اسلام اور مسلمانوں کی وعوت اسلامی کی تاریخ پر ایک گہر ااثر ڈالا ہے۔ اور دین حق کے فروغ اور اسلام کی پیش قدمی میں بڑے دور رس نتائج مرتب کئے ہیںاور یہ ایک ایس سخت آز مائش تھی جس کا تج یہ اس ہے قبل مسلمانوں کونہ تھا۔ اس غز وہ کااصل سب یہود تھے۔ کیونکہ بنی نضیر اور بنی وائل کے پچھے لوگ مکہ گئے اور قریش کو حضور علی کے خلاف خوب اکسایا۔ قریش مکہ اگرچہ جنگوں سے بے ہوئے تھے ان کی معیشت تاہ ہو چکی تھی۔ان کے بڑے بڑے سور مے بدر اور احد کے معرکوں میں مریکے تھے۔ لیکن انقام کی آگ کے الاد ان کے سینوں میں اٹھ رہے تھے۔ یبود مدینہ کا یہ سہارا ان کے لئے سازگار حالات کا پیش خیمہ ثابت ہوا۔ ان یہود یول نے کہا ہم دل و جان ہے آپ کے ساتھ ہیں اور جب تک اس دین کو پیخو بن ہے ختم نہ کر دیں گے وم نہ لیں گے۔اس بات پر قریش بڑے خوش ہوئے اور تیاریاں شر وع کر دیں۔ مختلف قبائل میں گھوم پھر کر مدینہ پرایک نے جملے کا منصوبہ بنایا۔ای طرح متحدہ قبائل نے ۲۰۰۰ کی جمعیت دینے کا دعدہ کیااور قریش نے ۵۰۰ سم کی فوج تیار كاس طرح وس بزار كى فوج مدينه يرحمله آور مونے كے لئے رواند موئى۔

حضور عظیمہ کو جب قریش اور مختلف قبائل کی تیار یوں کا پہتہ چلا تو آپ عظیمہ نے مہاہرین وانصارے مشورہ کر کے مدافعانہ جنگ کرنے کا فیصلہ کیا۔ حصرت سلمان فاری رضی اللہ تعالیٰ عنه بھی اس مشاورت میں شامل ہے۔ انہوں نے خندق کھوونے کامشورہ دیا۔ حضور علیقی نے اس تجویز کو بے حدیسند فرمیا۔ آپ علیق نے شال مغرب میں واقع میدان میں خندق کھودنے کا تھم فرمایا۔

یہ خندق کھودنے کا کام حضور علی نے اپنا اصحاب میں اس طرح تقیم قربایا کہ ہر دس آدمیوں کی ایک ٹونی کے ذمے تقریباً چالین ہاتھ کا کام تھا۔ خبدت کا طول تقریباً پانچ ہزاد ہاتھ کا تھا۔ جس کی گرائی سات ہاتھ سے دس ہاتھ تک تھی۔ اور اس کی چوڑائی ہہاتھ سے کھھا اوپر تھی۔ ہر شخص اپنا ہے کام میں بڑے جو ش و جذبہ کے ساتھ لگ گیا۔ کہیاں، کدالیں اور بھاوڑے ہوا میں لہراتے اور پھرا کی پوری قوت کے ساتھ لگ گیا۔ کہیاں، کدالیں اور بھاوڑے ہوا میں لہراتے اور پھرا کی پوری قوت کے ساتھ دیمن کے حجے کے چے گئے۔

اس کام میں غریب بھی گئے ہوئے تھے اور امیر بھی۔ بوڑھے بھی تھے اور جوان بھی۔ کوئی عار نہیں تھی۔اورنہ کوئی مجبوری تھی۔ بس آ قاعلیاتی کا تھم تھااور خدام گئے ہوئے تھے۔

اور ہاں ان کا آقاصر ف تھم دینے والا آقانہ تھا۔ بلکہ وہ بھی برابر کام کر رہا تھا۔ اتن خت محنت کا کام مگر کھانے کے لئے کچھ پاس نہیں ہے۔ اگر ہے تو بس اتنا کہ جم اور جان کارشتہ قائم رہ سکے۔ کچھ صحابہ کرام حضور ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔ عرض کیا گیایار سول اللہ کھانے کو کچھ پاس نہیں ہے بھوک کی وجہ سے بیٹوں پر پھڑ ماند ھے ہوئے ہیں۔

حضور عَلَيْقَ نے اپنے پیٹ سے کر تااٹھایا جہال دو پھر بندھے ہوئے تھے۔ ید دیکھ کر صحابہ کرام مطمئن ہوگئے۔

مفرت جابرر ضی الله تعالی عنہ ہے یہ منظر دیکھانہ گیا حضور علیفہ کی دعوت کی۔ حضور علیفہ سارے صحابہ کو ساتھ لے جاتے ہیں صحابہ کی تعداد کی نسبت کھانا بہت ہی تھوڑا ہے۔ گر حضور علیت کی برکت سے کھانے میں برکت آ جاتی ہے اور یہ تھوڑا کھانا بہت سے صحابہ کیلئے کافی ہو جاتا ہے۔ مران کا سی ع

ببهلا نكته غيب

اس دعوت کا انتظام کرنے ہے قبل حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ اپنی ایک کبری وزخ کرتے ہیں، کھال اتارتے ہیں، گوشت بناتے ہیں۔ یہ کام حضرت جابر رضی .

اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹول نے دیکھا وہ جھی اس کھیل میں لگ جاتے ہیں ایک بھائی نے دوسرے بھائی کو کبری بنایا اور چھری چلا دی۔ وہ تزیتے تزیتے تھٹڈ ابو گیا۔ بھائی نے فودا ہے بھائی کو مار دیا اب پریشان ہوا آتا ہو بیٹان کہ چھت پرے گر کہاں ہو گیا۔ مال نے دونول بچول کی لاشیں و کیھیں تو روزا پیٹرنا خر وع کر دیا حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تجھے پتہ نہیں میرے آتا ہوگئے میرے گھر میں آرہے ہیں تم گھر کو وال گھر شہناؤ۔

ہاں آپ ٹھیک کہتے ہیں۔ حضور عظیمی کی آمد پر ہمیں رونا نہیں چاہئے۔ انہوں نے دونوں بچوں کی لاشیں اٹھائیں اور اندر کمرے میں چارپائی پر لٹاویں۔ اور دعوت کے انتظامات میں لگ گئے۔

جب حضور علی نبت تحریف لائے تو دستر خوان بچھایا گیا صحابہ کی نبت تھوڑا سا کھانا حضور علیقیہ کی خدمت میں پیش کیا گیا صحابہ کو بھوک نے ستایا ہوا تھادہ کھانے کو بے قرار تھے۔ بے قرار تھے۔

گر حضور عظیم کی نگائیں جابر کے مرے ہوئے بیٹوں کو دیکھنے لگیں۔ جو دیواروں کے پیچھے اور چادر کے نیچے پڑے تھے۔ حضور عظیم نے کھانے کو ہاتھ نہیں لگایا فرمایا جابرر صنی اللہ تعالیٰ عنہ! تمہارے دو چھوٹے بچے بھی تھے۔ انہیں بھی اس دعوت میں شریک کرو۔ جابرر صنی اللہ تعالیٰ عنہ کی آئیمیں چھکتے چھکتے رہ گئیں۔ کیکیائے ہوئے ہو نوْل پر قابوپایا۔ عرض کیایار سول اللہ عَلَیْقَةُ وہ اس وقت سوئے ہوئے ہیں انہیں کیے جگا کے لائیں۔

یار سول اللہ عظیمی آپ کھانا کھا میں۔ وہ بڑی گہری نیند سوئے ہوئے ہیں شائد اتن جلدی وہ نہ جاگیں۔

نہیں نہیں۔ ہم کھانا اس وقت تک نہیں کھائیں گے جب تک آپ کے بیچ ہمارے ساتھ شریک نہیں ہول گے۔ جائیں انہیں اٹھاکے لائیں۔

جابر شکتہ دلی کے ساتھ اٹھے بیوی کو ساتھ لیا چاہتے تھے کہ دونوں بچوں کی لاشیں حضور علی کے خدمت میں پٹی کر دیں گر ان کی حیرانی کی انتہانہ رہی جب حضرت جابر نے ان بچوں کو آواز دی کہ انہیں آ قاحضور علیہ بلارے ہیں۔ بچواقعۃ اٹھ معتصر جسے وہ محض سوئے ہوئے تھے۔

# دوسر انكته غيب

د عوت کھانے کے بعد صحابہ بھر اپنے کام میں جاگے۔ مگر کچھ صحابہ کے کام میں ایک چٹان رکاوٹ بن کر حاکل ہو گئے۔ چٹان بہت بڑی تھی۔ وہ نہ اکھاڑی جارہی تھی اور نہ ہی ٹوٹ رہی تھی۔ پھاوڑے، ہتھوڑے، اور چھنیاں بے کار ہور ہی تھیں آخر ننگ آکے حضور علیات کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اس چٹان کی تخی اور مضبوطی کاذکر کیا۔

حضور علی تشریف لائے۔ چٹان کو دیکھا۔ کدال کپڑی اور بھمانڈ کہہ کر چٹان پر ایک ضرب لگائی تو اس کا ایک تہائی حصہ ٹوٹ کر الگ ہو گیا۔ اب حضور علی نے الله اکبر کہااور فرمایا صحابہ! مجھے شام کی تنجیال دے دی گئی ہیں۔ دوسری ضرب لگائی تو چٹال کا دوسر اتہائی حصہ ٹوٹ کر جدا ہو گیا۔ اب چھر حضور علی نے ناللہ اکبر فرمایا اور کہا بجھے فارس کی تنجیاں دے دی گئی ہیں اور مدائن کا سفید محل اپنی آئکھوں سے دیکھ رہا ہوں پھر تیسری ضرب لگائی تو باقی ماندہ چٹان بھی ریزہ ریزہ ہو گئی۔ اب حضور عظی نے فرمایا مجھے بین کی تنجیاں دے دی گئی ہیں خدا کی قتم میں اس وقت اس جگہ صنعا شہر کے دروازے دیکھے رہا ہوں۔

شام، فارس اور یمن کی تخیال ملنے میں اس خوش خبری کا اعلان تھا کہ ان ممالک تک ہمارے قدم ضرور چنچیں گے۔ ہم انہیں فتح کریں گے۔ اور یہ اعلان بھی اس وقت ہورہاہے جب بھوک اور بیاس کی شدت ہے سر دی اور ٹھنڈک جان لیوانا بت ہو رہی ہے اور دس ہزار کا لشکر حملہ کرنے کو آرہاہے۔ ان تھوڑے ہے مسلمانوں کا اپنا مستقبل بھی خطرے میں ہے انہیں تو خود زندہ رہنے کی امید نہیں ہے۔ بلکہ اپنے مدینہ کو بچانے کے لئے و شمن کی چیش قدمی میں خندق حاکل کر رہے ہیں۔

کون لفین کرے گاس بات پر گر نہیں وہ لوگ ذراشک نہیں کریں گے جویہ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب لبیب عظیقہ کے سامنے کوئی پر دے نہیں رکھے۔

اور ذرا اس بات پر بھی غور کریں حضور اکر م علیق فرمارہ ہیں کہ جھے شام کی کنجیاں فارس کی کنجیاں اور یمن کی کنجیاں دے دی گئی ہیں۔ یہ نہیں فرمایا کہ ہم آنے والے دنوں میں ان ممالک کو فتح کر لیس کے بلکہ یہ فرمایا ہے کہ کنجیاں دے دی گئی ہیں اور جس حقت چاہاے کھول کر اندر جا سکتا ہے۔

مس کے پاس کھر کی بجی ہو وہ جب اور بس وقت جا ہے کھول کر اندر جاسکتا ہے۔

کون سمجھے گا اس راز کو اوھر چٹان ٹو ٹتی ہے اوھر ملکوں کی سخیاں مل رہی ہیں۔ ظاہر
بین آ تکھیں صرف حضور علیہ کو کدال چگڑے دیکھ رہی ہیں کہ ایک مزوور کی طرح کام

کر رہے ہیں مگر بباطن شام جو یہاں ہے ۱۳۰۰ میں دور ہے۔ فارس جو یہاں ہے ۱۳۰۰ میں دور ہے اور کمن جو یہاں ہے ۱۳۰۰ میں دور ہے اور کمن جو یہاں ہے ۱۳۰۰ میں دور ہے اور تصرف کھے رہے ہیں۔

چنا نچہ تا دی تخ کے صفحات اس شوت کو فراہم کرتے ہیں کہ جنگ موجہ جو جماد ک

الاول کمھ میں صدود شام میں لڑی گئی۔ اور صرف تین ہزار کے لشکر اسلام نے ایک

لا کھ رومیوں کے دانت کھٹے کر دینے اور پھر اس کے بعد تبوک کے میدان میں شامی اور غسانی ہر قل کی مدد سے میدان جنگ گرم کرنے کی نیت سے آئے مگر مسلمانوں کا رعب ایساچھایا کہ لڑے بغیر تتریتر ہوگئے اور میدان مسلمانوں کے ہاتھوں میں رہا۔ فارس حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عند کے عہد میں فتح ہوا۔

اور یمن میں اللہ تعالیٰ عنہ کو جہنے ویں کے لئے بھیجا۔ فرمایا کہ تعین مرتبہ بلند آواز سے اسلام چیش کرنا۔ جو مان جائے اسے اسلام آبول کر لیا۔

اسلامی احکام کھانااور جونہ مانے اس سے مقابلہ کرنا اکثر لوگوں نے اسلام قبول کر لیا۔

(ضیاء النبی از چیر محمد کرم شاہ الاز ہری)

(ہادی کو نین از حکیم محمد اساعیل ظفر آبادی)

(سیر سے النبی از حکیم محمد اساعیل ظفر آبادی)

غ وهُ خيبر

خیر عبرانی زبان میں قاعہ کو کہتے ہیں۔ عرب والے اس گاؤں کو بھی خیر کہتے ہیں جہاں بہت سے قلع ہے ہوئے ہوں۔ ہم جس خیر کاذکر کرنے والے ہیں وہ مقام مدینہ منورہ سے شام کی طرف ۲۰۰ میل کے فاصلے پر ہے۔ اس کے ارد گرد بہت سے نخلتان ہیں اور زمین بڑی زر خیز ہے۔ مدینہ منورہ سے جب بنو نضیر کے رؤسا کو جانا وطن کیا گیا تو وہ اس خیر میں آگر آباد ہوئے۔ صرف آباد ہی نہیں بلکہ عرب کے وطن کیا گیا تو وہ اس خیر میں آگر آباد ہوئے۔ صرف آباد ہی نہیں بلکہ عرب کے قبال کو اسلام کی نخالفت کا نمیجہ تھا۔ جب میں کہا گیا، وہ انہیں یہودیوں کی مخالفت کا نمیجہ تھا۔ ہم ہجری میں سلام بن ابی الحقیق جو بہت بڑا تا جراور صاحب اثر تھا۔ اس نے خود جاکر قبیلے عطفان اور آس پاس کے قبیلوں کو اسلام کے مقابلہ کے لئے آمادہ کیا۔ یہال جاکر قبیلے عظمان اور آس پاس کے قبیلوں کو اسلام کے مقابلہ کے لئے آمادہ کیا۔ یہال جاکر کہا کیاں کیاں۔ حضور عقیقی کو ان

تیاریوں کی اطلاع ملی تو آپ علی نے عبداللہ بن رواحہ رضی الله تعالیٰ عد کو تحقیق حال کے لئے بھیجا۔ تو خبر کو درست پایا۔ اب حضور علی نے چاہا کہ خیبر والوں سے معاہدہ ہو جائے تو بہتر ہے۔ اور عبداللہ بن رواحہ رضی الله تعالیٰ عنہ کو اس کام کے لئے بھیجا بھی۔ مگر یہ بے لگام قوم اس کام پر آمادہ نہ ہوئی تو آپ علی نے بھی مقابلہ کی تیار ہونے لگا تیار ہونے تیار ہونے لگا تیار ہونے تیار ہون

لا يَحْرُّ جَنَّ مَعْنَا إلاَّ وَاغِبٌ فِي الْحِهَاد بمارے ساتھ صرف دولوگ آئي جوطالب جہاد ہول۔

اب تک جو لڑا کیال لڑی گئیں وہ محض د فائلی تھیں۔ یہ پہلا غزد ہ ہے جس میں غیر مسلم کوالیک الگ رعایا تسلیم کرتے ہوئے مسلم معاشر ہ کے طرز حکومت کی بنیاد تائم ہوئی۔

بہر حال محرم کے ہجری میں آپ عظیمہ ۱۹۰۰ نفری کی فوج کے ساتھ خیبر کی جانب روانہ ہوئے جن میں ہو تھے تھے۔ ا۔ جانب روانہ ہوئے جن میں ۲۰۰ سوار اور باقی پیدل تھے۔ خیبر میں چھ قلعے تھے۔ ا۔ ناعم۔ ۲۔ قصار ۃ۔ ان قلعوں میں بیس ہزار آز مودہ کار سپاہی موجود تھے۔ ان سب میں قوص کا قلعہ سب سے زیادہ مضبوط تھا۔ مرحب اس قلعہ کارکیس تھاجوع بکامشہور پہلوان تھا۔ اور ایک ہزار جوانوں کے برابرمانا جاتا تھا۔

خیبر کے یہودیوں نے حضور علیقہ کے لئکریوں کو دیکھا تو سہم گئے فورا قلعہ بند ہوگئے۔حضور علیقے نے صحابہ کرام کو جنگ کا شوق دلایا۔اور اجر آخرت، دفع در جات اور بے حد و غائب ثواب پانے کا مژوہ سایا اور فربایا۔ اگر تم ثابت قدم رہے تو ظفر و نصرت تمہاری ہے۔ اسلامی فوج نے نعرہ تکبیر بلند کیااور قلعہ ناعم کی طرف پیش قدمی کے۔ یہودیوں نے قلعہ کی دیواروں پر سے تیر برسانے شروع کر دیئے۔ سلمان تیروں کے زخم کھاتے رہے مگر چیچے نہیں ہے۔ ان کے قدم آگے ہی برھتے رہے یہاں تک کہ قلعہ فتح ہو گیا۔ ایک قلعہ فتح ہوا تو یہودیوں کے حوصلے پست ہوگئے لیکن قلعہ قوص فتح ہونے میں نہیں آرہا تھا۔ بڑے برادر صحابہ اس مہم پر گئے مگر قلعہ کی فتح کا سہرا شاکم کی اور بہادر کے مرتفا۔

### يهلا نكته عيب

ایک شام کو آپ عظی نے فرمایا کل میں اس شخص کو علم دوں گا جس کے ہاتھ پر خدافتی دے گا۔ اور جو خدااور خدا کے رسول کو چاہتا ہے اور خداو خداکار سول بھی اسے چاہتے ہیں۔ یہ رات نہایت امیداورا نظار کی رات تھی صحابہ کرام نے تمام رات اس بے قراری میں کائی کہ دیکھتے یہ تاج فخر کس کے ہاتھ میں آتا ہے۔

گویا کہ شی ہونے سے پہلے آپ عظی جگ کا منظر و کھ رہے ہیں جس بہادر کے ہاتھ پراللہ تعالی نے فتح کھ دی ہے اے لڑتے ہوئے بہادری کے جوہر و کھاتے ہوئے و کھ رہے ہیں۔ جوا بھی رات اور دل کے او قات کے پر دول میں پنہال ہے آپ عظیمت کی نگا ہیں ان پر دول کو چاک کر کے دکھ رہی ہیں۔ گویا کہ کل کے چیش آنے والے واقعات پر دائ غیب نظا کر مِنصَة شہود پر دکھائی دے رہے ہیں۔

آپ ﷺ صبح کی نمازے فارغ ہوئے تو فرمایا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہاں ہے؟ میں بالکل غیر متوقع آواز تھی کیونکہ حضرت علی کی آٹھیں دکھنے آئی ہوئی تھیں۔ آ شوب چٹم کی آپ کو سخت تکلیف تھی اور سب کو معلوم تھا کہ وہ جنگ ہے

معذور ہیں۔

دوسر انكتهُ غيب

(حفزت علی رضی اللہ تعالی عنہ ) ای وجہ سے غزوہ نیبر کے لئکر کے ساتھ نہیں آئے تھے۔ آگر آپ کو اس عدم شمولیت کا برداد کھ تھا۔ گر آپ کو اس عدم شمولیت کا برداد کھ تھا آپ بار بار فرماتے کہ میں نے رسول اللہ علیقہ ہے جدارہ کر اور مشغلہ جہادے دور رہ کر اچھا نہیں کیا۔ پھر آپ نے تیاری کی اور مدینہ سے جبل کھڑے ہوئے یہ اتفاق کی بات کہہ لیس کہ جس شام حضور علیقہ نے فرمایا کہ میں کل اسے علم دوں گا جس کے باتھ پر ضدافتی دے گا ہی شام آپ نیبر میں پہنچ تھے۔ گر ہم تواسے بھی حضور علیقی کی غیب دانی کہیں گے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو خیبر میں آتا ہواد کھے رہے بیں اور اور ھردہ خیبر میں داخل ہورہے ہیں ادھر آپ علیقی فرمارہے ہیں کہ کل اسے علم دیاجائے گا جس کے کم حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو خیبر میں آتا ہواد کھے رہے علی معلی میں اور ھر آپ علیقی فرمارہے ہیں کہ کل اسے علم دیاجائے گا جس کے اتھ پر خیبر کی فتح تاتھی ہوئی ہے۔

بہر حال جب آپ ﷺ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو طلب فرمایا تو یہ خبر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو طلب فرمایا تو یہ خبر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک پہنچی انہوں نے آخوب چشم کا کوئی بہانہ نہیں بنایا۔ فوراً الشجے آئکھوں پر ہاتھ کا سامیہ کئے ہوئے آنجناب کی خدمت میں حاضر ہوگئے۔ عرض کیا۔

اے نی اللہ آپ عَلِی فی نے مجھے یاد فرمایا ہے!

ہاں آج کی جنگ آپ کی کمان میں ہو گی۔ آپ عَلِیا ﷺ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کواپنے پاس بٹھایاان کے سر مبارک کواپنی ران پر ر کھااور لعاب د ہمن ان کی چشم مبارک پر لگایاوران کی صحت کی دعاما گئی۔

ای وقت ان کی آ کھ سے در د جاتار ہااور انہیں شفائے کلی حاصل ہو گئے۔اس کے بعد انہیں کبھی در د چثم نہیں ہوا۔اب حضور علیقہ نے اپنی خاص زرہ انہیں پہنائی اور ذوالفقار ان کی میان میں بائد ھی۔ فرمایا

جاکر و مثمن پر اس وقت تک التفات ند کرنا جب تک تمبارے ہاتھ پر حق تعالیٰ قلعہ فتح نہ فرمادے۔

حفرت على رضى الله تعالى عند نے عرض كيا- يار سول الله عَلِيفَة كس وقت تك ان سے قال كروں؟

حضور عَلِيْقَةَ نِي فرمايا جب تك وه لا مَ اللهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللهُ كي كواسَ نه ومي-

اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنه علم لے کر روانہ ہوئے۔اور قلعہ قوص کے نیچ آگئے انہوں نے اسلام کے اس علم کو سنگریزوں کے ایک شیلے پر جو قریب ہی تھانصب کیا۔ قلعہ کی دیوار پرایک یہودی کھڑ اتھااس نے پوچھا

اے صاحب علم! تم كون مو؟ اور تمہار اكيانام ؟؟

فرمايا ميں علی ہوں۔علی ابن ابی طالب ہو ں۔

اس کے بعد اس بہودی نے اپنی قوم سے کہا۔ قتم ہے توریت کی تم اس مخف سے مغلوب ہو گے۔ یہ فتح سے بغیر نہ لوٹے گا۔ کیونکہ وہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی بہادری کے اوصاف سے آگاہ تھا۔

قلع میں جو بہادر تھا نہوں نے اس کی باتوں پر توجہ نہیں دی۔ انہیں بھی اپنے شامہ کارنا موں پر ناز تھا۔ مرحب کا بھائی حارث آگے بڑھا اس سے کہنے لگا ایسی بدولی کی باتیں مت پھیلاؤ۔ علی رضی اللہ تعالی عنہ کے لئے تو میں اکیلا ہی کائی ہوں۔ پھر سب سے پہلے یہی قلعہ میں سے بہلے یہی قلعہ میں سے باہر آیا۔ اس کے ہاتھ میں اس کا مخصوص نیزہ تھا جو تین من وزن کا تھا۔ اس نے آتے ہی جنگ شروع کر دی وہ مسلمانوں کی صف میں بھرے ہوئے شیر کی طرح تھی جانا جا بتا تھا۔ گریڑی جلدی اس کی ٹم بھیر جھز سے بھیر من من ون کا لئے تھے ہوگئی۔

حفزت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک ہی دارے اس کا کام تمام کر دیام حب نے اسے زمین پر تڑ ہے ہوئے دیکھا تو فور آہتھیار بند ہو کر باہر نکل آیا۔ وہ دوزر ہیں پہنے ہوئے تھاد و تکواریں ہماکل کے ہوئے تھا۔ دو مماے باندھے ہوئے تھا مماے کے اوپر خود تھی۔ اور بیر بر تربڑھتے ہوئے معرکہ کارزار میں آیا۔

قد عَلِمَتْ خَيْبَرُ أَنَّى مَرْحَبٌ

شاكى السلاح بَطْلٌ مُحَرّبُ

تحقیق خیبر جانتاہے کہ میرانام مر حب ہے میں ہتھیار بند ہو ل اور تج یہ کارنو جوان ہو ل۔

حضرت علی نے اس رجز کے جواب میں فرمایا۔

أَنَا الَّذِي سَمْتَنِي أُمِّي حَيْدَرَه

ضِرُغَامُ احَامٍ وَلَيْثٌ قَسُورَهُ

یتی میں وہ ہول کہ میری مال نے میرانام حیدر رکھا ضرفام جول۔اجام ہول اور حملہ آورلیت ہول۔

ضر غام،اجام اورلیٹ تینوں شیر کے متر ادف المعنی الفاظ ہیں۔

م حب کے دل میں اس رجز کے الفاظ کا قطعاً کوئی اثر نہیں ہوا مگر سوچتارہ گیا کہ
اس نوجوان کو میرے سامنے بولنے کی جرات کیے ہوئی؟ میرے سامنے جو بولت ب
میں اے گتا ٹی تصور کر تاہوں۔ وہ اس نوجوان کواس کی اس گتا ٹی کا مزہ چکھانے کے
کے آگے بڑھا۔ مگر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک قدم چکھے نہیں ہٹے وہ شیر کی
تیزی ہے اچھے اور ذوالفقار حیوری ہے ایک بھر پور وار اس کے سر پر کیا کہ خود کٹ
گئے۔ زنجیریں کٹ گئیں اور تلوار کی کاٹ طلق تک آگئے۔ مرحب زمین پر گرا توزیمن کو
زلزلہ آگیا اس کے جم ہے خون کے فوارے چھوٹ رہے تھے۔ اور وہ دا تمیں بائیں

لوث يوث بور ما تقالة آخروه شن ذابو كياله

مر حب مر گیا تو مجاہدین اسلام آ کے بڑھے یہودیوں کا قتل عام شر دع ہو گیااور پہلے ہی حلے میں یہودیوں کا مقتل عام شر دع ہو گیااور پہلے ہی حلے میں یہودیوں کے سات شجاع مزید شعنڈے ہوئے۔ یہودی خائف ہوگئے ایک یعبودی نے ان کا تعاقب کیا ایک یمبودی نے آپ کی ڈھال زمین پر گر پڑی دوسر ا ایک یمبودی وہ ڈھال کے کر بھاگ کھڑا ہوا۔ اب ڈھال کے بغیر جنگ کرنا خطرناک ہو سکتا تھا۔ مگر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے لئے پیچھے بٹنا بھی نا ممکن تھاوہ تیزی سے آگے بڑھے اور قلعہ کے آئی دروازوں پر ہاتھ مارااور ایک پٹ اکھاڑ لیااس کی ڈھال بنا کی اللہ تھا ور تلوی کے شاور لڑے میں مشغول رہے۔

معارج النوت میں منقول ہے کہ اس بٹ کا دزن آٹھ سومن تھاجب آپ نے اے چھینک دیا توسر آدی اے ہلانے میں عاجز رہے۔

حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے اس جوش و جذب کا اثریہ ہوا کہ قلعہ قوص والے بھی اور دوسرے قلعہ والے بھی فریاد کرنے گئے۔ آلاَ مَانَ آلاَ مَانَ کی صدا کی آنے لئیں۔ سب نے ہتھیار کھینک و یے اور ہاتھ بلند کر و یے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور علیہ کی جانب و یکھا کہ اب کیا کیا جائے۔ حضور علیہ کے اشار کے انہیں اس شرط پر امان دی گئی کہ ہم آدی اونٹ پر کھانا لاد کر اپنے گھروں سے نکل جائے اور نقد اور تمام سازوسا مان اور اسلحہ مسلمانوں کے لئے چھوڑ دیں۔ کی چیز کو چھیا کر نہ رکھیں اور اگر کسی نے بھی کوئی چیز چھیا کر رکھی تو عہد و بیمان کی طرح امان بھی مسلموب و شع ہو جائے گی۔

خیر فتح ہو گیا تو حضور علی فی خداکا شکر اداکیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عند جب حضور علی کی خدمت اقد س میں جاضر ہوئے تو حضور علی فی نے انہیں اپنی آغوش میں لے لیا۔اور دونوں آئکھوں کے در میان بوسہ دیا۔

کنانہ بن ابی الحقیق قلعہ قوص کا حاکم تھا اے حضور علی کے خدمت میں پیش کیا حضور علی ہے کہ خدمت میں پیش کیا حضور علی ہے نہ کا حضور علی ہے کہ اس کم کی کھال میں ماسکتا ہے۔ حضور علی ہے نے فرہا یا سارا نزانہ لے کر آؤ۔ اس نے سونا، زیور، موتیوں کے ہار اور جو اہر ات بکری کے بیچ کی کھال میں ڈالے گر پورے نہ آسکے۔ اب اس نے گوسفند کی کھال میں ڈالے گر کھال اب بھی چھوٹی رہی۔ پھر گانے کی کھال میں ڈالے کی کوشش کی گر خزانہ اس سے بھی زیادہ تھا۔ اب اس خرانہ کو اور نے کی کھال میں ڈالے کی کوشش کی گر خزانہ اس سے بھی زیادہ تھا۔ اب اس خرانہ کو کھی کی کھال میں بھر کر چیش کیا گیا۔

### تيسرانكتهُ غيب

حضور علی نے بوچھا تہارے باپ الحقیق کا خزانہ کہاں ہے؟

کنانہ نے عرض کیا۔ اے ابو القاسم! اس کو تو جنگی سامان کی فراہمی اور دیگر ضرور توں میں ہم خرچ کر نیچکے ہیں۔اباس میں ہے پچھ باتی نہیں ہے اور قسم کھائے۔
حضور میلائے نے فرمایا۔ چپی طرح خور کر لواگر تمہاری بات کے خلاف معاملہ ہوا
تو تمہاراخون مسلمانوں کے لئے مہاح ہوجائے گا۔اور تم قتل کرد نے جاؤگے کنانہ نے
کہائے ابوالقاسم مجھے یہ شرط منظور ہے۔

حضور علی نے فرمایا۔ اے ابو بکر، اے عمر فادر ق، اے علی رضی اللہ تعالی عنہم اور اے یہود کی جماعت اس بات پر تم گواہ رہنا کہ اگر مسلمان اس کے باپ کے خزانے ہے آگاہ ہو گئے تواہے قتل کر دیاجائے گا۔

سب نے کہاہاں ہم گواہر ہیں گے۔

اب حضور علی نے زیر بن عوام رضی اللہ تعالی عند کو مسلمانوں کی ایک جماعت کے ساتھ بھیجا کہ تم فلال ویرانہ میں جاؤ۔ وہال تہمیں ایک چھوٹے ٹیلے کے قریب ایک ور خت ملے گااس کے دامن میں دائیں جانب کی جگد کو کھودو تو تہمہیں کنانہ کے جھوٹ پچکا پیتہ چل جائے گا۔

صحابہ کی میں جماعت گی اور حضور علی کے بتائے ہوئے نشانات کے مطابق جگہ کھودی تو نشانات کے مطابق جگہ کھودی تو نیچ ہے ایک بہت بڑا خزانہ مل گیا۔ جو کنانہ نے خود اپنے ہاتھوں سے اس وقت و فن کیا تھاجب قلعہ نطاۃ فتح ہوا تھا۔ حضور علی کے صحابہ ساراخزانہ اپنے ساتھ لیے آئے۔

کنانہ ہے یو چھاکیا میہ فزائد تم نے اپنے ہاتھوں ہے دفن نہیں کیا تھا؟ کنانہ چپ تھا۔ وہ شرمندگی ہے اپنا سر نہیں اٹھار ہاتھا۔ اس سے یہودیوں کی

غداری ظاہر ہو گئی اس طرح عہد و پیان کی روے امان بھی اٹھ گئی۔ گر آپ ﷺ چونکہ رحمتہ للعالمین ہیں۔ آپ ﷺ نے خیبر کے یہود یوں کو معاف کر دیا تاہم ان کی عمد آزار یک قب ایک ان ان کی کے معالم کو غضرہ سینا ا

عور توں کو قید کیااور ان کے اموال کو غنیمت بنایا۔

### چو تھا نکتہ غیب

جس وقت حضور علی مختلف حضرت علی رضی الله تعالی عنه کو قلعه قنوص کی تشخیر کے لئے بھیج رہے تھے تو آپ علی کے حضرت محمد بن مسلمہ رضی الله تعالی عنه کو بلایا فرمایا میں حمہیں ایک بشارت دیے والا ہوں که کل تم اپنے بھائی کے قاتل کوخود اپنے مائی کرو گے۔

محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالی عنہ حران تھے۔ کہ آج تو آپ علی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو قوص کی تغییر کے لئے بھیج رہے ہیں اور کل آپ نے بیہ بھی فرمایا تھا کہ علم اے دیا جائے گاجس کے ہاتھ پر اللہ تعالی نے فتح کلھودی ہے۔ اس اعتبار سے جب قلعہ آج فتح ہو جائے گا۔ توکل حاکم قوص کو میں کیے قتل کروں گا۔ میرے بھائی محمود بن مسلمہ کا تو وہ تا تل ہے۔ بات اس کی سمجھ میں نہیں آرہی تھی بہر حال

#### وہ کل تک کے آنے کا نظار کرنے لگے۔

کنانہ کے باپ کا نزانہ ال میا۔ تو آپ سیالی کنانہ بن ابی الحقیق کی طرف متوجہ ہوئے جو اپناسر جھکائے کھڑا تھا۔ مجمد بن مسلمہ کو بلایا کہ تمہارے بھائی محمود بن مسلمہ کا قاتل تمہارے سامنے کھڑا ہے۔ ویے بھی ابی الحقیق کے نزانہ کی بارے میں اس نے اپنی لاعلی کا اظہار کیا تھا اور اے کہا گیا تھا کہ اگر نزانہ ال گیا تو تمہار افون مسلمانوں کے لئے مہان ہوگا۔ اب تم تلوار پکڑواور اس کا سر قلم کردو۔ چنانچہ کنانہ کا سر قلم کردیا گیا۔

اس بات سے حضور علیہ کی غیب دانی کا ایک اور جُوت ملتا ہے کہ حضور علیہ اس بات سے آگاہ شخصے کہ قلعہ تنوص کے خواہ سارے یہودی مارے جا کیں کنانہ اس محاربہ میں قتل نہیں ہوگا۔ بلکہ وہ قیدی بن کے ہمارے سامنے آئے گاہ وہ آپ باپ کے خزانہ کا پہتے نہیں بتائے گا۔ اور اس پر واضح کر دیا جائے گا کہ اگر خزانہ مل گیا تو تمہارا خون مسلمہ کے مباح ہوگا اور چر جب خزانہ ملے گا تو اس کا سر محمد بن مسلمہ کے ہماتھ وں قلم کر ایا جائے گا۔

# جهثا نكته غيب

 لوگول نے اس کے جواب میں ران اور شانے کے گوشت کا پہدویا۔

اس یہودی عورت کے دل میں خیافت بھری ہوئی تھی۔ وہ جائی تھی کہ جن لوگوں نے ان کے بیٹوں، بھائیوں، بابوں، خاد ندوں اور عزیزوں کو قتل کر دیا ہے۔ ان کے قطعے تباہ کرویئے جیں۔ اور ان کے شہروں کو تاراج کر کے اپنے تبضہ میں کر لیا ہے انہیں دھو کے سے زہر دے کر (نعوذ باللہ) ماردے۔ اس لئے اس نے ایک خوبصورت کری کی اس کا گوشت تیار کیا اور اس کی ایک ایک ایک ایک کیوٹی میں زہر بجر دیا۔ یہ زہر برا افوری انہ کر دیا۔ یہ زہر کا ان اور شانے کی بوشی مقدار اور زیادہ کردی۔ اس گوشت کو الگ پکایا اور بوطیاں الگ کیس۔ ان میں اس زہر کی مقدار اور زیادہ کردی۔ اس گوشت کو الگ پکایا اور بالگ گوشت کو الگ کیا۔

حضور علی این پیارے صحابہ کے ساتھ اس دعوت پر تشریف لائے۔ اور والوں نے دستر خوان کے والوں نے دستر خوان کے علیہ اس دستر خوان کے گرداگرد تشریف فرماہوئے۔ صحابہ کی اس جماعت میں حضرت بشرین براء بھی تھے۔ دوسرے صحابہ نے تو کھانے میں ذرا توقف فرمایا گر بشرین براء نے فور أای وقت الكے بوئی اٹھائی اور منے میں ڈال ہی۔

جو نبی حضور علی کے گوشت کا ایک عمل کھانے کو اٹھایا تو آپ علی فی فور أبولے بشر!اے تھوک دو۔ یہ بوٹی کہتی ہے کہ اس میں زہر ملایا گیاہے۔

اب بشر نے عرض کیایار سول اللہ عظیم جھے بھی ایسا ہی لگا تھا کیونکہ بوئی چبانے میں کراہت محسوس کر تا تھا۔ مگر محفل کے آواب کے پیش نظراسے منہ سے نکالنا اچھا نہ سمجھا۔ اور مباداحضور علیہ کو کھانے میں بے رغبتی ہو۔

پھر کیا ہوابشر بن جہا اپنی جگہ ہے ابھی اٹھے بھی نہ تھے کہ ان کارنگ سبز ہونے لگااور ای وقت انقال کر گئے۔ ایک روایت کے مطابق ایک سال کے بعدیبار رہ کر

و فات يا كَي۔

حضور عَلِيْقَ نے بہود کے تمام سر داروں کو طلب کیاجو یہاں موجود تھے۔ فرمایا میں تم ہے ایک بات معلوم کرناچا ہتا ہوں کہ تم بچ بولو گے۔

انہوں نے عرض کیا ہاں! ابوالقائم۔ ہم جوعرض کریں گے اس میں کسی امر کو چھپاینہ رکھیں گے۔

حضور ﷺ نے فرمایا۔ بتاؤ تمہارا اباپ کون ہے؟ بینی تمہارا مورث اعلیٰ جداعلیٰ کونہے اور تم سم کی اولاد ہو۔

انہوں نے اس نام کوچھیالیا۔ویے ہی کسی نام کاؤ کر کرویا۔

حضور میلانی نے فرمایا۔ میں نے تم سے پہلے ہی وعدہ لے لیا تھا کہ تم می بولو گے۔ مگر وعدہ کرنے کے باوجود تم جھوٹ بول رہے ہو۔ تہاراجداعلیٰ توفلال بن فلال تھا۔ ان سر داروں کے چہروں پر خفت نمو دار ہونے لگی۔ عرض کیا۔

يارسول الله آپ يج فرماتے إلى۔

حضور میلینتی کااس فرمان سے بیدام واضح کرنا تھا کہ رسول کی نگاہ ایک عام آدمی کی کناہ نہیں ہے۔ وہ تمہارے اندرون سے خوب واقف ہے۔ تم چھپ کرجو پروگرام بناتے ہو وہ رسول اللہ کی نگاہ سے او جھل نہیں ہیں وہ تمہارے باطن تک سے واقف ہیں تمہارے آباؤاجداد کو جانتے ہیں مزیداس بات سے بیہ مقصد تھا کہ وہ گوشت شل زہر ملانے کے واقعہ میں ان سے بچ ہو لئے پرا قرار کر وانا تھا اور مجود کرنا تھا کہ سوال کے جواب میں جھوٹ بولنایا قصد آ ہوگا یا نسیان کی بنا پر ہوگا۔ نبی پر تمہارا قصد اور نسیان کی بنا پر ہوگا۔ نبی پر تمہارا قصد اور نسیان کی بنا پر ہوگا۔ نبی پر تمہارات سے بچا ور گھی کہ تمہارے روبر والک سچا ور گھیں امروز نے آگاہ تی تھی کھڑا ہے۔

اب پھر آپ نے بوچھاکیا تمز ہر کے معاطع میں بچ بولو کے یا جھوٹ۔

انہوں نے عرض کیا اے ابو القاسم! ہم بالکل بچ بولیں گے۔ کیونکہ ہمیں یقین ہے کہ ہمارا جھوٹ آپ عظیف پر کھل جائے گا جس طرت ہمارے جد اعلیٰ کے بارے میں آپ سب کچھ جانتے ہیں۔

تو بتاؤتم بمرى كے گوشت ميں زہر ملاكر لائے تھے؟

وہ کہنے لگے۔ ہال۔ گر آپ کو بیر راز کیے معلوم ہو گیا۔

آپ عَلَيْ فَ فَر ماياران كر گوشت نے خود جھے گفتگو كى تھى كدا ب بى الله عَلَيْ مَعَى كدا ب بى الله عَلَيْ مَعَى مجھے نہ كھانا مجھ ميں زہر ملايا گيا ہے۔

وہ کئے گئے ہمارا مقصد سے تھا کہ اگر آپ واقعی سے نبی میں تو آپ کو کوئی نقصان نہیں پنچ گا۔ اور اگر معاذ اللہ آپ علیہ جموٹے نبی ہیں تو ہمیں آپ علیہ سے نجات مل جائے گی اور ہمیں چین نصیب ہوگا۔

امام بہم کی خزد یک حفرت ابوہریرہ کی روایت کے مطابق اس عورت کو قتل کر دیا گیا۔

## ساتوال نكته عيب

ای غزوہ خیبر میں جب گھسان کی جنگ ہورہی تھی تو صحابہ کرام نے دیکھا کہ
ایک شخص بڑے جوش وجذبے کے ساتھ لڑ رہاہے۔وہ بھی دائیں جانب ہے مشر کو ل
پر حملہ کر تاہے اور بھی بائیں جانب ہے اس کے ہاتھ کی تلوار کھار کے سرول کو کا ب
کاٹ کر رکھ رہی تھی۔ جو بھی اس کے مقالجے میں آتا، سر کٹواتایا شدید زخمی ہو کر
میدان جنگ ہے باہر نکل جاتا۔

مسلمانوں کو اس کا میہ جوش و جذبہ بڑا لیند آیا۔ آپس میں کئے گئے الی جرأت و
کار کر دگی ہم میں ہے تھی نے نہیں و کھائی۔ لوگوں نے اس محف کا ذکر حضور عظیمیہ
ہے کیااور عرض کیایار سول اللہ علیہ فلال شخص توایہ کارنا ہے سر انجام دے رہا ہے

جو ہم میں ہے کی کے مقدر میں نہیں ہیں ہمیں تواس کے ولولو ں پر رشک آتا ہے۔ حضور علیہ جان لوکہ میں اس شخص کو جہنم کی نار میں دکھے رہا ہوں۔ جان لوکہ میں اس شخص کو جہنم کی نار میں دکھے رہا ہوں۔

حضور علی کا لیے بہادر شخص کے لئے یہ فرمانا بڑا تعجب خیز تھاان کی جیرانیوں میں ہر انہوں میں ہر انہوں میں ہر انہوں میں ہر کھی اور شخص ان مسلمانوں کو ایس اطلاع ویتا تو شاہد وہ اس سے لڑ پڑتے۔ مگر چو نکہ صحابہ کرام کا ایمان اس قدر پختہ اور پکا تھا کہ انہیں یقین کر ناپڑا۔ اور اس وقت کا انتظار کرنے گئے ، کہ حضور علیہ کے کہ یہ بات سب لوگوں پر کب واضح ہوتی ہے۔

یہاں تک کہ ایک صحافی نے اس شخف کے ساتھ رہنا شروع کر دیا تاکہ وہ دکھ سے کہ حقیقت حال کیا ہے۔ اس طرح وہ جد هر جاتا یہ صحافی بھی اس کے چیھے جیھے رہتے۔ جہاں وہ رک جاتا یہ صحافی بھی وہیں رک جاتے۔

آ تر ایک وقت ایسا آیا کہ وہ شخص کڑتا ہوا مشرکوں کے زینے میں آگیا۔ مشرکوں نے بڑے کاری زخم لگائے۔ زخموں سے خون کے فوارے چھوٹ نگلے۔ کروری بڑھ گئی اور وہ نڈھال ہو کر گر پڑا۔ وہ ان زخموں سے بڑا نگل تھاوہ ایک شدید کر بیل مبتلا تھاوہ اٹھا اس نے اپنی تلوار کے در میان اٹھال کے در میان کر کو کراس پر جھول گیا۔ اس طرح اس نے اپنی جان خود کثی کر کے ضائع کردی۔

یکی خود کثی اے جہنم مک لے جانے کے لئے کا فی تھی۔

اس شخص کی موت خود کشی ہے وابستہ تھی۔ خود کشی کا یہ فعل ابھی و قرع پذیر نہیں ہوا تھا۔ بلکہ اس شخص نے اس کا ارادہ بھی نہیں کیا تھا۔ مگر حضور علیظی آئے والے وقت ہے پہلے کے حالات ہے واقف ہوگئے اور اپنے صحابہ کو بتا دیا کہ وہ شخص جہنم کا ایند ھن بنے والا ہے۔ (سیر سائی از شیل نعمانی)

ازشخ محمر عبدالحق محدث دالوي

نوٹ:۔ ابن ہشام نے کلھاہے کہ اس شخص کا نام قزمان تھااور یہ غزوہ احد میں ای طرح (خودکشی کرکے)مرا۔

پانی

صلح حدیبیہ کے موقعہ پر حضور ﷺ کے ساتھ تقریباً پندرہ سوکی تعدادیں صحابہ کرام تھے۔ نماز کاوقت ہوا تووضو کے لئے پانی نہ تھا۔ علاوہ ازیں سب صحابہ بیاس کی ذہرہے ہے تاب تھے۔

حضور عظیف نے فرمایا کہیں سے یانی کا پتہ کرو۔

ایک محانی کے پاس تھوڑا ساپانی چڑے کے برتن میں تھاوہ آپ علیقے کی خدمت میں پیش کیا گیا۔

آپ عَلِیْ نے اس پانی ہے وضو فرمانا شروع کیا توصحابہ کرام ہے تابانہ آپ عَلِیْکُهُ کی جانب بڑھے کہ شائد پانی مل گیا ہے۔ گربہت تھوڑ اپانی دیکھ کر چھچے ہٹ گئے کیو تک ان کے گمان کے مطابق یہ پانی صرف حضور عَلِیْکُهُ کے وضو کے لئے بھی تھوڑا تھا۔ حضور عَلِیْکُهُ نے ان صحابہ کودیکھا کہ ہونٹ پیاس کی وجہ سے خٹک ہیں۔ فرمایا۔

مهمر جاؤ! آؤياني بي لواور وضو بھي كرلو-

آپ ﷺ نے اپناہاتھ مبارک اس برتن میں ڈال دیا۔ پھر کیا تھایا نجو ل انگیوں سے پانچ چشمے جاری ہوگئے۔ صحابہ کرام نے وضو کرنے اور پانی پینے گئے۔ اس طرح پندرہ سوصحابہ کرام نے اپنی ضرورت کے مطابق پانی کاخوب استعمال کیا۔

نكته مغيب

اس واقعہ سے جہال آپ علیقہ کے ایک معجرہ کا ثبوت ماتا ہے وہیں یہ بات بھی عیاں ہے کہ آپ علیقہ کو یہ یعین تھا کہ ان کی انگلیوں میں پانی کے جشے موجود ہیں ان کی اشتی ہوئی لہروں کو آپ عظیم و کھ رہے تھای لئے آپ نے ان انگلیوں سے پانی پھوٹنے سے پہلے ہے فرمادیا کہ آو کا فرم پھوٹنے سے پہلے میہ فرمادیا کہ آو کا فی بھی پی لواوروضو بھی کراو۔ شواہد النوت ملک کے مکٹر ہے ہوٹا

حدیب کی صلح ہوگی تو آنحضور علیہ نے جنگ و جدال کی زندگی میں پچھ سکون محسوس کیا۔ چو نکہ اسلام کی وعوت ایک عالمگیر دعوت ہے اور حضور علیہ کی خاص وقت، جگہ یا قبلہ کے لئے نبی بیس بلکہ آخر الزمان نبی بیس اور پوری دنیا کے لئے نبی بیس ابلکہ آخر الزمان نبی بیس اور پوری دنیا کے لئے نبی بیس اب کرام کو جمع فرمایا۔ خطبہ دیا کہ اے لوگوا خدا نے جمعے تمام دنیا کے لئے رحمت اور پیٹیم برناکر بھجا ہے۔ دیکھوا حوارین عینی کی طرح اختلاف نہ کرنام پری طرف سے پیٹام حق اواکرو۔

آپ علی الله نور اور خطوط اطراف و اکناف کے سلاطین اور بادشاہوں کی طرف بھیج۔ حضور علی کے سے خطوط جو اوگ لے کر گئے اور جن کے نام گئے ان کی تفصیل اس طرح ہے ہے۔

وحیہ کلبی قیصر دوم کی طرف عبداللہ بن حذافہ سہی خروبر ویز کجکلاہ ایران کی طرف حاطب بن بلجعہ عزیز مصر کی طرف عمور کی طرف عمور کی نامیے جو بین امید خواتی بادشاہ حبش کی طرف سلیط بن عمر و بن عبد مش روسائے بمامہ کی طرف شجاع بن و جب الاسلامی رئیس حدود شام حادث غسانی کے نام۔ ارباب سیر بیان کرتے ہیں کہ ہم ایک قاصد جس بادشاہ کی طرف بھیجا گیا حق تعالیٰ نے اے بادشاہ کی طرف بھیجا گیا حق تعالیٰ نے اے بادشاہ کی داران الہام فرمادی۔ یہ حضور عمیلی نے اے بادشاہ کی داریاں الہام فرمادی۔ یہ حضور عمیلی نے اے بادشاہ کی داریاں الہام فرمادی۔ یہ حضور عمیلی نے ا

شاہ فارس خسر و پرویز کے پاس کمتوب گرامی لے جانے والے قاصد عبداللہ بن حذافہ سہمی تھے۔جو قد یم الاسلام صحابی اور سابقین اولین مہا جرین میں سے ہیں۔ اور سہم بن بطی کی طرف منسوب ہیں جو قریش کی ایک شاخ ہے۔

ہم ہن بھی می طرف منسوب ہیں جو فریس کی ایک شائے۔ انہیں تھلم فرمایا کہ بحرین کے حاکم کے پاس لے جاؤوہ کسر کی تک پہنچادے گا۔ مکتوب گرامی کامضمون میں تھا۔

بِيْمِ اللَّهِ الرُّحْمَٰنِ الرَّحِيمُ

محدر سول الله عَلِيْكُ كَى طرف ہے كسرىٰ كے نام جو فارس كا حكمر ال ہے۔

سلامتی ہواس پر جوہدایت کی پیروی کرے۔اللہ تعالی اوراس کے رسول پر آیمان لائے۔ اور گوائی دے کہ اللہ کے سوا کوئی اله (معبود، محبوب اور مطلوب و مقصود) خمیں وہ ایک ہے۔ اس کا کوئی شریک خمیس۔ محمد اللہ کا ہندہ اور اس کارسول ہے۔ میں شہیس اللہ کی طرف آنے کی وعوت دیتا ہوں۔ میں جملہ نوع انسانی کے لئے اللہ کا رسول ہوں تاکہ جولوگ زندہ ہیں انہیں بدعملیوں سے ڈرایا جائے۔ اور کافروں پر جو گا۔ حجت قائم ہواسلام قبول کرلو۔ سلامت رہوگے اگرانکار کروگ وبال تم پر ہوگا۔

الله رسول محمد

خسر و پرویز کے پاس جب حضور علیہ کا خط پہنچا تو تلمنا اٹھا۔ کہ وہ مختص مجھے خط

لکھتا ہے کہ میں اس کے تابع ہو جاؤں۔ حالا نکہ وہ میر بندے اور رعایا ہیں (نعوذ

باللہ) اور یہ کہنے میں بھی گتائی کی کہ مسلمانوں کا نی کیسا ہے کہ اس نے اپنانام تواویر

لکھا اور میر انام نیچے لکھا ہے۔ میں قطعا اس حرکت کو پہند نہیں کر تا اس نے خط کے

عجر اللہ بن حذافہ یر کوئی النقات کیا۔

عبد اللہ بن حذافہ یر کوئی النقات کیا۔

يهلا نكته غيب

ا بھی عبداللہ بن حذافہ مدینہ دالی نہیں پہنچ کہ حضور علی کے کوے ہو جانے کی خبر پہنچ گئے۔ کیے پہنچ ؟اللہ اور اللہ کا صبیب بہتر جانتا ہے۔ ہم تو کہتے ہیں کہ یہ خبر آپ علی کے غیب جانے کی ہے کہ کم و بیش ۱۰۰ ماا میل کی مسافت پر بیٹیے حضور علی خبر در ویز کے دربار کود کھ رہے ہیں اس کے ماتھ کی ایک ایک شکن دیکھ رہے ہیں اور خط کے کھاڑے جانے کی آواز تک کو من رہے ہیں تبھی توجب آپ علی ہے کے خط کے کلائے ہوئے آپ علی نے فرمایا۔

مرَّق كِتَابِي فَمَزَّقَ اللهُ مُلْكَه

اس بدبخت نے میرے خط کو پارہ پارہ کیا ہے حق تعالیٰ نے اس کے ملک کے مکڑے کلوے کرویئے جیں۔

عبداللہ بن حذافہ کے رخصت ہونے کے بعد خسر و پرویز نے یمن کے حاکم باذان کو لکھا کہ ایساسنا گیاہے کہ ایک شخص عرب جہاز میں نبوت کاد عویٰ کر تاہے میں شہیں تھم دیتا ہوں کہ اس واعی نبوت کو پکڑو۔ اے رسیوں ہے باند ھو۔ اور میر ہاسے چش کرو۔ باذان کانپ گیا۔ کہ جو شخص بدر واحد اور خندق کے معرکوں میں ثابت قدم رہتا ہے۔ وہ باذان کو کیے خاطر میں لائے گا۔ گرشاہ فارس کے تھم کے آگے وہ بے بس تھا۔ اس نے اپنے خزائی کو جس کانام ہاتو یہ تصاور فارس کے عقمند وں اور بہادروں میں سے تھا۔ ایک اور بہادروں میں سے تھا۔ ایک اور فاری شخص کے ساتھ جس کانام خرخرہ تھاور وہ بھی فارسیوں میں انتہازی شان رکھتا تھا۔ حضور علیق کے ۔ یہ یہ تفقیش و تحقیق کے لئے فارسیوں میں انتہازی شان رکھتا تھا۔ حضور علیق کے ۔ یہ یہ تفقیش و تحقیق کے لئے

ان دو شخصوں کے ساتھ کسریٰ کے پاس میٹنیوں یوند اس نے تم کو ہلایا ہے ہیہ دونوں طاکف کپنچ اور وہاں کے صادید قریش سے شلا ابوسلی ناور صفوان بن امیہ و غیر ہما ہے حضور ﷺ کے احوال شریف کے بارے میں پو چھا۔ انہوں نے بتایا کہ وہ مدینہ میں رہتے ہیں۔

یہ صاوید قریش این ول میں بڑے خوش ہوئے کہ فارس جیسے ملک کے بادشاہ ك ساتھ محد علي كا بكار موكيا ہے۔ يہ بكار مارے حق ميس رے كا، اور مارى خواہشوں کی شکیل کرے گا۔ پھر دوسرے مشر کین میں اس بات کاخوب چرچا ہو گیا۔ القصه بيه دونول مدنييه منوره ميس پنج اور حضور غلطيني كې بارگاه ميس حاضر جو ي ر فآر و گفتار میں رعونت تھی جو اس دربار کے کسی بھی خادم کو پیندنہ تھی۔ وہ چاہتے تھے کہ ان کو بارگاہ نبوت کے آواب سکھادیں۔ گر حضور علیہ نے انہیں رو کے رکھا۔ ك كى اللي ك ما ته ناخوش كوار رويد نبين ركهنا جائد اب حضور عظي ان واصدول كي طرف متوجه موئ فرماياكه ان كي آمد كا مقعد كيا ب- وه كن كل كم شہنشاہ سر کی نے ملک یمن کے حاکم باذان کو خط لکھاہے جس کا مضمون یہ ہے کہ اپنے معمتد مصاحبوں میں ہے دو مخصول کو آپ کے پاس بھیجا جائے چنانچہ یمن کے حاکم باذان نے اس بنایر ہمیں آپ کے پاس بھیجا ہے کہ ہم آپ کو شہنشاہ خسرو پرویز کے یاس لے جائیں۔اگر ہمارے ساتھ آپ نوشی ورغبت کے ساتھ چلیس تو باؤان شہنشاہ کو سفارش لکھ دے گا، تاکہ وہ گذشتہ جرم کی معانی دیدے اور اگر آپ انکار کریں تو كرى كى صولت وسطوت آپ كومعلوم ہے اور آپ بير جانتے ہيں كہ وہ كس طرح كا باوشاہ ہے۔ وہ آپ کی قوم کو ہلاک کر دے گااور آپ کے شہر ول کو تباہ وبرباد کر دے گا۔اس کے بعد باذان کا خط حضور علیہ کو دیدیا۔

حضور علیہ نے تبہم فرماتے ہوئے ان کی طرف دیکھا۔

ان کے ہاتھوں میں سونے کے کنگن تھے وہ رکیٹی لباس پہنے ہوئے تھے، کمر میں زریں چکے باندھے جوئے تھے۔ ڈاڑھیاں منڈوائے ہوئے تھے اور مو نچیس چھوڑے

<u> = 2 90</u>

حضور ﷺ نے جب ان کواس ہیئت اور شکل میں دیکھا تواہے مکروہ جانا اور فرمایا افسوس ہے کہ تم کوالی وضع کا حکم کس نے دیاہے کہ ڈاڑھی منڈ داؤاور مو تچھیں بڑھاؤ۔ انہوں نے کہاہمارے رب یعنی کسر کی نے۔

ر سول الله عظیم نے فرمایا میرے رب نے جھے تھم دیاہے کہ ڈاڑ ھی لمبی کروں اور مو چھوں کو پست کروں۔

اس کے بعد فرمایا میٹے جاؤ۔اس پر وہ دوزانو ہو کے بیٹے گئے۔ حضور اکر م علیہ نے ان کودعوت اسلام دی اور ثواب وعماب کی تر غیب دتر ہیب فرمائی۔

وہ کینے لگے اے محمد علیات اٹھوراہ سفر اختیار کرو۔ تاکہ آپ کو شہنشاہ کے سامنے لے جائیں اور اگر غفلت کرو گے تو شہنشاہ عجم ایک ضرب ہے آپ کو اپنے حال پر لے آئے گا۔ سب کو قتل کر دے گایا جلاو طن کر دے گا۔

مروی ہے کہ یہ دونوں ناپاک کافرباد جو دیکہ نازیبار ویہ اختیار کئے ہوئے تھے اور بے ادبی سے بات کرتے تھے لیکن ان پر عظمت نشان نبوت اور مجلس اقدس کی ہیں۔ اتن طاری تھی کہ ان کاجو ڈجو کر از رہاتھا اور قریب تھا کہ خوف و دہشت ہے بگھل جائیں اور ان کاجو ڈبحو کھل جائے کیو نکہ دوبارگاہ نبوت میں بے ادبی ہے پیش آرہے تھے۔

حضور علیہ نے ان کو معاف فرماتے ہوئے کہا کہ باذان کے خط کا جواب کل لکھا جائے گا۔ آپ علیہ نے فرمایا تم اپنی قیام گاہ میں جاکر تھم روکل آنا۔ پھر ویکھیں گے کیا ہو تاہے۔

جب یہ دونوں مجلس شریف ہے باہر آئے توایک نے دوسرے ہے کہااگر اس مجلس مبارک میں ہم پچھ دیراور تھہرتے تواندیشہ تھا کہ ہیبت سے ہلاک ہو جاتے۔ دوسرے نے کہاکہ ساری عمر میں مجھ پراس قتم کی ہیبت بھی بھی عالب نہ ہوئی تھی۔ جو آج اس مخض کی مجلس میں عالب ہوئی ہے۔ معلوم ہو تاہے کہ وہ تائیدات الہیہ ہے۔ تائیدیافتہ ہیں اور ان کاکام ضد اکاکام ہے۔

# دوسر انكتة مغيب

اب پھر غیب کے پردے اشے اور کم و بیش ۱۳۰۰ میل کی دوریاں سے تکئیں خرو پرویز کے ہاں کی ایک ایک ایک حرکت آپ سیالیٹ کی نگاہوں کے سامنے تھی۔ بلکہ تاریک رات کے اندھیرے بھی آپ سیالیٹ کی نگاہوں کے سامنے رکاوٹ نہ بن سکے۔ آپ سیالیٹ نے دیکھا ابھی رات کا سات گھنے کا سفر باقی ہے کہ خسر و پرویز کا بیٹا شیر دید ہاتھ میں دنجر پرویز کے بیٹ بیس پوست ہو گیا تھا خون کا ایک فوارہ چھوٹا اور خسر و پرویز راک جھوٹ بڑا و مروپرویز راک بیٹ بیٹ بیٹ بیس پوست ہو گیا تھا خون کا ایک فوارہ چھوٹا اور خسر و پرویز رئے برٹ مشند اہو گیا۔ حضور میٹ کی آئھوں ہے او جھل نہ تھی اور اگر جاگ رہے تو بھی اور اگر جاگ

دوسرے دن جب باذان کے دونول قاصد در باراقدس میں آئے تو آپ ﷺ نے فرملا۔

جادُاپنے صاحب یعنی باذان ہے کہہ دو کہ میر ہے رب نے تیرے شہنشاہ کا بوجھ اتار دیاہے۔ لیعنی خسر و قتل کر دیا گیاہے اے اس کے بیٹے شرویہ نے قتل کیاہے۔

یں ہوگئے۔ قاصدول میں شہنشاہ فارس قبل ہوگئے۔ قاصدول میں اپنے بیٹے کے ہاتھوں قبل ہوگئے۔ قاصدول میں خیال کرنے گئے۔ یہ ۱۳۰۰ میل دور نے خبر آپ عظیمی تک کیے پہنچ گئی۔ حضور عظیمی تو قاتل کے نام تک کو جانتے ہیں شیر دیداس قدر معروف نہیں تھا کہ اس کا نام مرز میں تھا تھ اس کا نام مرز میں تھا تھا تھا تھا۔

ہاں ہاں میں نے آپ سے کہد دیا ہے کہ آپ کا باد شاہ جے تم رب کہتے تھے وہ اپ انجام کو پہنچ گیا ہے۔ اب تم جاؤ اور باذان سے کہد دینا کہ بہت جلد اسلام کی سلطنت کر کی کی مملکت پر غالب آجائے گی۔ اگر تم مسلمان ہو جاؤ تو بقنا علاقہ تیرے قبضہ و
تصرف میں ہے وہ تیرے بی پاس رہے گا۔ اور تم کو فارسیوں پر حاکم مقرر کر دیا جائے گا۔
قاصد رخصت پاکر چلے گئے۔ انہوں نے جو پچھ مجلس اقد س میں مشاہدہ کیا تھاوہ
باذلان سے کہد دیا اور جو حضور عظیمے کا پیغام تھاوہ بھی پہنچادیا۔

باذان نے پوچھا۔ کیا محمد علیقہ کے دروازے پر دربان اور محافظ ہیں وہ کہنے گئے نہیں وہ تو آزادانہ گلیوں میں اور بازار وں میں پھرتے ہیں۔

باذان نے کہاجو کچھ تم کہتے ہو وہ واقعۃ باد شاہو ں کے حال میں نہیں ہو تا۔وہ یقیناً خدا کے چیفبر ہیں۔

ا بھی یہ باتیں ہو ہی رہی تھیں کہ باذان کے ہاں شیر دیہ کا خط آیا کہ کسر کی چو نکہ برخ ہو کا جہ برخ التا تھا، لبندا میں برخ یو کو کو اور اعیان سلطنت کو بغیر ان کے کسی جرم کے مار ڈالتا تھا، لبندا میں نے اے قتل کر دیا ہے اور انوگوں کو اس کے شرحے محفوظ کر دیا ہے ۔ اس خط نے حضور علیات کی تصدیق کر دی باذان ای وقت مسلمان ہو گیا۔ اور اس کی رعایا بھی دائرہ اسلام میں داخل ہو گئی۔

(بیر تالغیم میں داخل ہو گئی۔

(بیر تالغیم میں داخل ہو گئی۔

(ضیاءالنبی از پیر محمد کرم شاه الاز ہری)

طویل زندگی

حضرت رویفع بن ثابت رضی الله تعالی عنه انصاری صحابی ہیں۔ غزوہ نیبر میں آپ کی شمولیت ثابت ہے۔ آپ صحابہ کرام کی اس محفل میں بیٹیے ہوئے تتے جو محبد نبوی علیقی میں جب ہوئے تشکور علیقی ان کے در میان میں بیٹیے ہوئے گفتگو فرمارے تتے۔

ر مراب المنظمة في المنظمة من المنتب المنطول الله المعالم المنطول المنه المن

اے رویفع شائد تومیرے بعد کمبی زندگی یائے گا۔

لوگوں کو آگاہ کر دینا کہ جو شخص ڈاڑھی کو گرہ لگائے گایا گر دن میں پھڑے کا دھاگا لئکائے گایا جانور کے گو ہر یا ہٹری کے ساتھ استخباکرے گا تو بے شک مجمد عقیصے اس سے بیزار میں۔

حضرت رویفع بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امیر معاویہ نے ۲۳ہجری میں طرابلس میں جو مغرب کا ایک شہر ہے کا حاکم بناکر بھیجا پھر آپ نے ۲۳ہجری میں افریقہ میں جہاد کیاادراس گاؤں کو فتح کر لیاجس کا نام حربہ تھااس گاؤں کی فتح کے بعد آپ خطبہ دینے کے لئے منبر پر کھڑے ہوئے اور اوگوں نے فرمایا۔ میں تمہارے ساخے وہی باتیں بیان کروں گاجو رسول اللہ علیات نے ہم نے فروہ نجیبر میں فرمائی متھیں۔ کہ جو شخص اللہ تعالیٰ پر اور قیامت پر ایمان رکھتا ہے اس کو جائز نہیں کہ مال مفیمت کی کسی چیز کو تقیم سے قبل بچوڈالے اور جو شخص اللہ تعالیٰ پر اور قیامت پر ایمان رکھتا ہے اس جائز نہیں کہ مال غفیمت کے کسی جانور پر سواری کرے بہاں تک کہ وہ دبا ہو جائے تو اس کو والی کر دے اور کسی شخص کو جو اللہ تعالیٰ پر اور قیامت پر ایمان دبا ہو جائے تو اس کو والی کر دے اور کسی شخص کو جہنے بہاں تک کہ وہ پر انا ہو جائے تو اس کو والی کر دے اور کسی گھڑے کو جہنے بہاں تک کہ وہ پر انا ہو جائے تو اس کو والی کر دے۔

پھر آپ نے وہ ہاتیں بھی بیان کیں جو حضور ﷺ نے مجد نبوی میں خاص طور پر فرمائی تھیں۔ کہ جو شخص ڈاڑھی کو گرہ لگائے گایا جو گر دن میں چمڑے کا دھاگا انکائے گایا جانور کے گو برباہڈی سے استنجا کرے گاتو بے شک تھر عظیمیتے اس سے بیز ارہیں۔ آپ نے شام میں یا برنہ میں ۲۵ ہجری میں وفات یائی۔

نكته عنيب

حضور علی نے فر مایا کہ اے رویفع بن ثابت تم میرے بعد کمی زندگی یاؤ گے۔

تاریخ نے ٹابت کر دیا کہ آپ کی وفات حضور علیقی کی رصلت کے ۳۵ سال بعد ہوئی گویا کہ آپ علیقی رویفع بَن ٹابت کے سال وفات کو جانے تھے تہمی تو آپ علیقیہ نے فرمایا کہ رویفع تم میرے بعدا یک لجی عمریاؤگے۔ (مشکو چڑیف)

#### عبادت ورياضت

ایک دفعہ تین آدمی حضور نبی کر کم سیالی کی از دائ مطہرات کی خدمت اقد س میں حاضر ہوئے۔ انہوں نے حضور نبی کر کم سیالی کی کا دوات کے بارے میں دریافت کیا۔ جب انہیں بتایا گیا تو وہ بڑے جران ہوئے کہ آپ سیالی رات جراس قدر قیام و جب انہیں بتایا گیا تو وہ بڑے جران مورم ہو جاتے ہیں اور دن کو آپ سیالی کم روزے ہیں کہ آپ سیالی کے کہ حضور نبی کر ہم سیالی کے اس مرازی کر ہم سیالی کے کہ حضور نبی کر ہم سیالی کے سامنے ہم کیا چیز ہیں۔ یہ او فرو گذاشتوں ہے مہرا ہیں چر بھی اس قدر عبادت و راضت میں مشغول رہتے ہیں۔

ہماری زندگی میں تو فروگذاشتیں ہی فروگذاشتیں ہیں۔ ہمارے جمم کے اعضا گناہو ل سے آلودہ ہیں اور ہمارے خیالات میں پاکیزگی نہیں ہے۔ ہمیں زیادہ عبادت کی ضرورت ہے تاکہ ہماری زندگی میں تقوی پیداہو سکے۔

ان بیس ہے ایک نے کہا ہیں ہمیشہ رات کو نماز ہی پڑھتار ہوں گا۔ دوسر سے نے کہا میں ہمیشہ روزہ رکھوں گا بھی افطار نہ کروں گا۔ سجان اللہ! صحابہ کرام میں کس قدر عبادت وریاضت اور زندگی میں پر ہیزگاری حاصل کرنے کاشوق اور ڈوق ہے۔ ابھی ان لوگوں نے اس انہاک کے ماتھ عبادت وریاضت شروع نہیں کی تھی کہ مجد نبوی میں حضور ﷺ نے انہیں روک لیا۔

فرمایاتم دہ لوگ ہوں جنہوں نے یہ باتیں کی ہیں۔ آگاہ رہو بخدا! میں تم سب سے زیادہ خدا۔ میں اور تم سب سے بڑھ کر پر بیز گار ہوں مگر میں روزے رکھتا

مجھی ہو لااور نہیں بھی رکھتا ہو ل۔ میں رات کو نماز کبھی پڑھتا ہو ل اور سو تا بھی ہو ل اور عور تو ل سے نکاح بھی کرتا ہو ل۔ یادر کھو جو شخص میر ی سنت ہے اعراض کرے گا دہ جھے سے ٹہیں ہے۔

نكته عيب

یہ تیوں شخص جب حضور علیہ کی از داج مطہرات کی خدمت میں حاضر ہوئے سے حضور علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئے سے حضور علیہ کی خدمت میں حضور علیہ کی عبادت کے بارے میں بوچھا اور چلے گئے۔ پھر نہ جانے کس جگہ پر بیٹھ کر انہوں نے بیر پروگرام بنایا کہ ایک شخص رات بھر نماز ہی پڑھتارہ کا دومر اہمیشہ روزہ ہے رہے گا اور تیسرا عور تول ہے الگ رہے گا، نکاح نہیں کرے گا۔ مگر جب حضور علیہ تشریف لائے تو آپ علیہ نے انہیں ایساکر نے ہے منع فرمایا۔

گویا کہ بیہ حضرات جب ایسے فیصلے کر رہے تھے تو آپ کی نگا ٹیں انہیں دکھے رہی تھیں اور ان کی ہاتیں آپ کے کان سن رہے تھے۔ (مشکؤ تشریف)

#### صدقه

مسلم اور بخاری کی ایک متفقہ حدیث حضرت ابوہر برہ رض اللہ عند کے حوالے سے مشکلو قاشر بیف میں نقل کی گئی ہے کہ ایک و فعہ ہم حضور عظیمی کے محفل میں بیٹھے تھے۔ کہ ایک شخص رو تاہوا آیااس نے عرض کیا کہ یار سول اللہ علیمی بلاک ہو گیا۔

آپ علی نے فرمایا۔ تھے کیا ہواہ؟

عرض کرنے لگا۔ میں نے روزہ کی حالت میں اپنی عورت سے مجامعت کر لی ہے۔ اس پررسول اللہ علی نے فرمایا کیا تو گردن(غلام) پاتا ہے جے تو آزاد کردے؟ اس شخص نے عرض کیا نہیں یارسول اللہ علیہ ! آپ عظیقہ نے فرمایا کیا تودومہینے کے روزے لگا تارر کھنے کی طاقت رکھتاہے؟ وہ شخص عرض کرنے لگا نہیں۔

> آپ ﷺ نے فرمایا کیا توساٹھ مسکینوں کو کھانا کھلا سکتاہے؟ اس نے عرض کیا۔ تہیں۔

آپ ﷺ نے جب ہر سوال کے جواب میں'' نہیں'' سنا تو فر مایا اچھا میٹھ جا۔ وہ شخص خامو شی سے بیٹھ گیا اور حضور علیقہ انتظار میں خاموش ہو گئے پھر اچانک ایک شخص تھجور وں کی ٹوکری لے کر حاضر خدمت ہوا۔

عرض كى يارسول الله عليه السه المائين.

اب آپ ﷺ نے اس مختص کو طلب فرمایا جس نے اپنے ہلاک ہونے کی خبر دی تھی۔اس نے عرض کی یار سول اللہ ﷺ میں حاضر ہوں۔

آپ عَنْظِیْ نے اے فرمایا۔ ان تھجور وں کولے اور فقراء پر صدقہ کر دے۔ اس محض نے ہاتھ باندھ دیئے عرض کرنے لگا۔ کیامیں ان تھجور وں کواپنے ہے زیادہ مختاج انسانوں پر صدقہ کروں؟

یار سول اللہ عَلِیْ اللہ کی قتم مدینہ کے دوسکستانوں کے در میان یعنی مدینہ طیب کی زمین کے دوجلے ہوئے پھروں کے در میان کوئی گھروالا میرے گھروالوں سے نیادہ محتاج نہیں۔

اس پر حضور نبی کریم علی مسلم ادید یبال تک که آپ علی که دانت مبارک د کھائی کے دانت مبارک د کھائی دینے گئی کے دانت مبارک د کھائی دینے گئے۔ اب آپ علیہ نے فرمایان کھوروں کو اٹھاؤ۔ گھرلے جاؤ اوراپنے بال بچوں کو کھلاؤ۔

نكته غيب

حضور نبی کریم منطق نے ہر سوال پر جب سائل کی زبان پر جواب نفی میں ویکھا تو

آپ میلانی نے اسے بیٹھ کر انظار کرنے کو فرمایا۔ اس شخص سے سلسلہ گفتگو منقطع ہو گیا۔ محفل میں مکمل سکوت تھا وہ شخص سوچ رہاہے کہ کہ دیکھیں حضور میلانی کیا جواب دیتے ہیں؟ اور حضور نبی کریم علیلائی بھی خاموش تھے اور شائد کسی آنے والے کے منظر تھے۔

ا بھی تھوڑی در ہی گزری تھی کہ ایک آنے والا شخص اپنے ساتھ تھجوروں کی ایک ٹوکری لایا۔

یہ انتظار اور خامو شی اس شخص کے لئے تھی کہ وہ آئے اور سلسلہ کلام کو جاری کیا جائے۔ وہی شخص آگیا۔ جو حاضرین محفل کی ہر ایک آنکھ ہے او جھل تھا۔ مگر حضور عظیمیت کی آنکھوں ہے او جھل نہیں تھا۔ اس کے آنے کی رفار کو آپ دکھ رہے تھے بلکہ یہ تک دکھے رہے تھے کہ اس شخص کی نیت یہ محبوریں ہمارے پاس لانے کی ہے۔ اندازہ کریں جو شخص موجود نہیں ہے اس کے دل کے ارادے تک کو آپ مشاہدہ فرمارے ہیں۔ (منگاؤ جش ہیں)

نجاشي

عرب اور حبش کے در میان زمانہ قدیم ہے تجارتی تعلقات تھے۔ شاہ حبش اصحمہ بن ابجری کی فطرت میں بھلائی لکھی ہوئی تھی۔ چنانچہ جس وقت مکہ میں قریش نے مسلمانوں کی زندگی اجیر ن بنادی۔ تو حضور عظیفتے نے بچھ مسلمانوں کو حبشہ کی طرف جانے کی اجازت فرمادی۔ شاہ حبش نے انہیں اپنی پناہ میں رکھا۔

ان مہاجرین میں حضرت عبیداللہ بن جحش بھی تھے۔ جن کی بیوی ام حبیبہ ابوسفیان کی بیٹی میں ام حبیبہ اللہ بن جحش کا انقال حبشہ میں ہوگیا۔ غریب الوطنی میں ام حبیبہ بنت ابوسفیان کے بیوہ ہو جانے کی اطلاع جب حضور ﷺ کو ملی توان کے دکھول کا مداوا یہ کیا کہ حبشہ کے بادشاہ نجا شی کے ذریعے ان سے ذکاح پڑھوالیا۔ مہرکی رقم جو

چار سودینار تھی آپ علیقہ کی طرفء نجاثی نے اداکی اور حضرت ام حبیبہ کو بڑے احترام کے ساتھ شرصبل بن صنہ کے ہمراہ کہ بندیس روانہ کر دیا۔

اور پھر جس وقت نبی کریم علی فی ایک خاف ساطین کے نام خطوط لکھے توایک خط شاہ حرث کا مضمون سے تھا۔ شاہ حبث کا مضمون سے تھا۔

بممالله الرحل الرحيم

از جانب محمد رسول الله عَلَيْكَةُ بنام نجاش اصحم (يااصحمه ) باد شاه عبشه

سلامتی ہواس پر جو ہدایت کی طلب و جبتو رکھتا ہے واضح ہو کہ میں تمہارے سامنے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرتا ہوں جس کا کوئی شریک نہیں وہ بادشاہ (الملک) ہے ہر قتم کے نقص سے منزہ (القدوس) خود سازمت (السلام) امن دینے والا۔ (المومن) اور نگہبان (المیمن) ہے۔

الله ر سول محمد

اس خط کااثریہ ہوا کہ نجاثی نے اسلام قبول کر لیا۔

نكته غيب

و جرى مين اس نجاشي كانقال موجاتا ہے۔ حضور نبي كريم علي كم وبيش الماره مو

میں دور بیٹے ہیں۔ مگر در میان کی سار کار کاو ٹیس ہٹ جاتی ہیں۔ در ختوں کی شاخیس رستہ دے دیتی ہیں۔ پہاڑوں کی دینر تہیں شخشے کی مانند شفاف ہو جاتی ہیں ادر حضور عَلِیْ کَی نگا ہیں حبشہ کے شاہی محلول ہیں شاہ حبش کو بے حسوح کر کت دیکھنے لگتی ہیں۔ حضور عَلِیْ اللّٰہِ اللہ کے دن جس دن نجاتی کا افقال ہو تا ہے فرماتے ہیں۔

لوگو! آج تمہارے بھائی مرو صالح اصحمہ بن ابج نے وفات پائی ہے اٹھواور ان کی نماز جنازہ پڑھو۔اورا ہے: بھائی کے لئے استغفار کرو۔

صحابہ کرام ای وقت المحصوض کیاادر عیدگاہ کی جانب چل دیئے اور حضور علیہ کی اقتدامیں نجاشی کی نماز جنازہ اوافر مائی۔ (بخاری شریف) فاقع ملمہ

صلح حدید یو کیمیں تواس کی آخری شرط یہ تھی کہ قبائل عرب کوانفتیار ہوگا کہ وہ فریقین میں ہے جس کے ساتھ چاہیں معاہدہ میں شریک ہو سے ہیں۔اس کی روسے قبیلہ بن بحر اللہ تھیں اس کے ساتھ مل گیا۔ اور قبیلہ بنو نزاعہ حضور علیت کے ساتھ مل گیا۔ زمانہ جاہلیت میں ان دونوں قبیلوں میں نزاع،اختلاف اور عداوت چلی آتی تھی اور آپس میں بہت جنگ و جدال واقع ہو چکا تھا۔ لیکن جب آ فقاب اسلام طلوع ہوا تواس کی کرنوں کی راہ میں چونکہ پورا عرب حائل تھا اور کوئی قبیلہ بھی نہیں چاہتا تھا کہ اسلام پھلے کی راہ میں چونکہ پورا عرب حائل تھا اور کوئی قبیلہ بھی نہیں جاہتا تھا کہ اسلام پھلے بھولے۔ دہ آپس کی عداد تیں بھول کر بس اسلام کی مخالفت میں انتہ ہوگئے تھے۔

لیکن صلح حدید بید کی وجہ سے مخالفانہ جنگوں کا سلسلہ منقطع ہو تاد کھائی دیا توان کی آپس کی و شمنیاں پھر عود کر آئیں۔ ایک دن قبیلہ بنی بحر کاایک شخص سر ور عالم سیالیت کی ہجو بیان کر رہا تھا۔اتفاق سے بنو خزاعہ کا بھی ایک آدئی پاس کھڑا تھااس نے اسے منع کیا مگر وہ بازنہ آیا۔اس چراسے غصہ آگیا اس نے اس کاگر بیان پکڑلیا۔ وہ چار گھونے بنا مگر ور منہ پھوڑ دیا۔وہ واپس اپنے قبیلے میں گیا اور اپنی زیادتی بتا کے بغیر کار اور منہ پھوڑ دیا۔وہ واپس اپنے قبیلے میں گیا اور اپنی زیادتی بتا کے بغیر

بنو خزاعہ کا الجھنااور پٹائی کرناخوب بڑھا چڑھا کر بیان کیا۔ بنی بکر کے لوگ مشتعل ہو گئے۔ اور بنو خزاعہ سے وہ اور ہنو خزاعہ سے جنگ کرنے پر آمادہ ہو کے اور قریش سے وہ دیا گئی۔ اہل قریش سے وہ لوگ نکل آئے جہنوں حضور تعلیق سے موروثی دشتی تھی ان لوگوں نے اپنے چہروں پر موٹی نظامیں ڈال کر اور بنی بکر کے ساتھ مل کر بنی خزاعہ پر شب خون مار ااور خوب جنگ و قبال کرا میں داخل ہو گئے۔ جنگ کرتے کرتے زمین حرم میں داخل ہوگئے۔

بنو خزاعہ نے اب بلند آواز ہے نو فل بن معاویہ ہے کہا جو بنو بکر کامر دار تھا کہ خدا کا خوف کرو اور حرم کی حرمت کا پاس و لحاظ کرو۔ نو فل نے جواب میں کہا۔ اگر چہ تمہاری بات ٹھیک ہے اور حرم کی حرمت کا لحاظ کرنا چاہئے گر آج اس پر عمل کرنے کی فرصت نہیں پاتا۔ اس طرح بنو خزاعہ کے بیس آدمی مارے گئے۔

# پہلا نکته غیب

قریش کے نوجوان چو نکہ نقامیں اوڑھے ہوئے تھے۔اس لئے ان کا خیال تھا کہ وہ پہنچانے نہیں جائیں گے اور معاملہ پوشیدہ رہے گالیکن حضور اکرم علیقی کو ای رات اس واقعہ کی خبر ہوگئے۔

حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں۔ جس رات بی بحر اور بی خزاعہ کاواقعہ ہوااس کی صبح رسول اللہ علیہ نے مجھ سے فرمایا سے عائشہ مکہ حکر مہ میں بیر حادثہ واقع ہوا ہے۔ اور قریش نے عہد شکنی کی ہے۔

مدینہ مکہ سے ۲۷۵ میل دورہے جو کم از کم وس دن کاسفر ہے۔حضور علیقہ کوائی رات اس واقعہ کی خبر ہو جاتی ہے سوال سے پیدا ہو تا ہے کہ سے خبر آپ علیقہ تک کیے پہنی ؟اگر ہم اس بات پر یقین کرلیس کہ حضور علیقہ اور مکہ کے در میان کے سارے پر دے الحماد کے گئے تھے اور آپ علیقہ اپنی آئکھوں ہے بنو خزاعہ اور بنو بکر کی نزائ کا پورامنظر دیکھ رہے تھے تو بات آسانی ہے سمجھ میں آسکتی ہے۔

اس بات کی تقدیق ایک حدیث ہے بھی ہوتی ہے جے طرانی نے مجم صغرین سیدہ میوندرضی اللہ تعالی عنها کے حوالے سے نقل کی ہے۔ وہ فرماتی ہیں ایک رات میں نے دیکھا کہ حضور میلینے وضو فرمارہ ہیں اچانک آپ علینے نے تین بار لبید البید اور تین مرتبہ نصرت نے نصرت سیس حضور علینے کے قریب ہوئی تو میں نے مدد ہوگئ ہے۔ تری مدد ہوگئ ہے۔ تری مدد ہوگئ ہے۔ تری مدد ہوگئ ہے۔ تری موسور علینے کے قریب ہوئی تو میں نے موسور علینے کے قریب ہوئی تو میں نے میں حضور علینے کے قریب ہوئی تو میں نے میں حضور علینے کے قریب ہوئی تو میں خوض کا جس کے آپ علینے گفتگو فرمارے تھے۔ آپ علینے کے فرمایا یہ راجزی کو جس تھا جو قبیلہ بن خزاعہ سے ہوہ جم سے مدد مانگ رہا تھا اور کہہ رہا تھا کہ قریش نے بی بحر کی مدد کی میں کے کہ ہم پرشب خون مارا۔

یچے دنوں کے بعد سالم خزاعی چالیس سواروں کے ساتھ مکہ ہے مدینہ منورہ آیا۔
اور جو پچے واقعہ چیش آیا تھا حضور علیات ہے عرض کر کے نفرت واعانت کی در خواست
کی۔اس پر حضور علیات کھڑے ہوئے اس حال بیس کہ آپ علیات کی چادر مبارک زبین
پر گھسٹتی جارہی تھی اور فرمایا میر کی دونہ ہوگی اگر میں نے تمہاری مدونہ کی۔ جس طرح
میں این مدوکر تا ہوں اس طرح تمہاری مدوکر ول گا۔

اس مسلے کو سفارتی سطح پر حل کرنے کی خاطر آپ عظیقی نے قریش کے پاس اپنا ایک سفیر بھیجا۔اور تین شر طیس چیش کیس کہ ان میں ہے کسی ایک کو منظور کیا جائے۔

ا\_مقتولون كاخون بهاديا جائ\_

۲۔ قریش فور أبنو بحركی حمایت سے الگ ہو جائيں۔

سر معامدہ حدیبیے کے ٹوٹ جانے کااعلان کر دیاجائے۔

قریش نے جوش ظلم اور نشاط غفلت میں تیسری شرط منظور کرنے کا فیصلہ کیااور ان کے ترجمان قمر بن عمر نے تنتیخ معاہدہ کا اعلان بھی کر دیا۔ لیکن بعد میں جب اس معاطے پر غور کیا تواپ فیملے کی غلطی اور اس کے خطرناک نتائج کا احساس ہوااپی حرکت پر نادم ہوئے انہوں نے ابوسفیان کو حضور علیقے کی ضدمت میں جیجا کہ معذرت خواہی کر کے کہے کہ یہ فعل میرے مشورہ ہے واقع نہیں ہوااب از سر نوصلع کی تجدید کر کے مدت بڑھا و بیجئے۔ ابوسفیان نے سفار شیس ڈھونڈیں منتیں کیس مگر ناکام رہا۔ وہ حضور علیقے تک نہیں جا کا۔ اور نہ ہی کی سفار شی نے اے حضور علیقے تک نہیں جا کا۔ اور نہ ہی کی سفار شی نے اے حضور علیقے تک نہیں جا ما۔ واس والی کم کے طائعیا۔

### دوسر انكته غيب

حضور ﷺ نے مکہ کے لئے تیاریاں شروع کر دیں۔اور ان تیاریوں میں اس قدر احتیاط کی کہ مکہ والوں کو خبر تک نہ ہونے پائے۔ تاہم حاطب بن ابی بلعد جوا یک معزز صحابی تنے نے قریش کوا یک خفیہ خط لکھ دیااور ان کو خبر دار کیا کہ حضور ﷺ ایک لشکر تیار کرکے لارہے ہیں اس خط کا مضمون کچھاس طرح ہے تھا کہ۔

حضور نی کریم میلینی ایک لنگر کی تیاریاں فرمارہے ہیں اور میر اگمان ہے کہ مکہ مکر مہ کے سواکسی اور طرف نہیں جائیں گے۔ تمییں اپنے مال کی فکر کرنی چاہئے۔اس خط کو ایک مزنی عورت نے نہایت خط کو ایک مزنی عورت کے نہایت احتیاط ہے۔اس خط کو اپنے بالول کی چوٹی میں چھپالیا۔اور ہودج میں بیٹھ کر مکہ کی طرف روانہ ہو گئی۔

حضور ﷺ نے حضرت علی حضرت ذہیر بن العوام اور حضرت مقداد بن الاسود رضی الله تعالیٰ عنهم کوبلایا۔ فرملیا جلدی کر دمکہ کی طرف ایک عورت جارہی ہے وہ اپنی او مغرفی کے ہودج میں جیٹی ہے وہ ایک خط لئے جارہی ہے جو اس نے قریش مکہ تک پہنچانا ہے۔ یہ خط ان تک پہنچ گیا تو ہمار کی تیاریوں کی ساری احتیاط بے کارجائے گی اگر تم جلدی کر و گے تو فاخ کے باغوں تک اس کویا ہے۔

یہ قیغ اں صاحب چل و یئے۔ اور بوی جلدی اس عورت تک پہنچ گئے یو جیما تمہارے پاس کوئی خط ہے جو تم اہل قریش تک لے جانا چاہتی ہو۔ عورت نے انکار کر دیا کہا کہ اس کے پاس کوئی خط وغیر ہ نہیں ہے۔

ہم اللہ تی لئے بغیر تہمیں نہیں جانے دیں گے حضرت علی رضی اللہ تعالی عندنے

کہا۔

ہاں برے شوق ہے میرے سامان اور ہودن کی علاقی آپ لے سکتے ہیں اس عورت نے جواب دیا۔

بہتر سے سے کہ تلاشی لئے بغیر وہ خط تو ہمیں دیدے۔ عورت کی تلاشی لینا ہمیں معیوب لگتاہے۔

جب تمہیں میری بات پر یقین نہیں آتا تو تلاشی دینے کے سوامیر سے اس میری صداقت کے لئے کچھ نہیں ہے۔

حفرت مقداد رضی اللہ تعالی عنہ آگے بڑھے اس کے سارے سامان کو اچھی طرح دیکھا مگر کو کی خط نہ مل سکا کہنے لگے علی رضی اللہ تعالی عنہ! مجھے تواس عورت کی بات میں صداقت نظر آتی ہے۔

عورت نے آنسو بہانا شروع کر دیئے۔روتی جاتی اور یقین دلانے کی کو شش کرتی کہ اس کے پاس کوئی ڈنٹٹ نمیں۔ حضرت علی نے فرمایا۔ جمیں مخبر صادق سیکٹیٹ نے اطلاع دی ہے کہ تمہارے پاس
کوئی نفیہ خط ہے۔ جمیں تیری نسبت ان کی بات پر زیادہ یقین ہے اگر تم خط نہیں دوگی تو
تہمیں حضور سیکٹ کے پاس لے جائیں گے جن کی نگاہ ہے کوئی بات پوشید نہیں رہ سکتی۔
اب عورت کو یقین ہو گیا کہ خط دیے بغیر کام نہیں ہے گا۔ اس نے اپنے بالوں کی
چوٹی میں ہاتھ ڈالااور خط ذکال کر دیدیا۔ یہ خط حاطب بن بلجعہ کا لکھا ہوا تھا۔

تيسرانكة مخيب

اب اندازہ کریں خط کو کئی خفیہ مقام میں بیٹ کر لکھا گیا ہے اس عورت ہے بھی کی خفیہ جگہ پر خط کے جانے کا معاہدہ ہوا ہے۔ وہ خط عورت کے بالوں کی چوٹی میں چھپا ہوا ہے اوروہ عورت او نٹنی کے ہو دن میں بیٹی ہے۔ علاوہ ازیں عورت خط لے کر صدور مدینہ ہے نکل چکی ہے۔ لیکن حضور علیق کی غیب دائی دیکھنے کہ آپ علیق ہم پر دے کے چیچے کی بات، چیز اور معاملہ ہے آگاہ ہیں۔

خط حضور عَلِيْنَةً كى خدمت مِين مِيْن ہوا تو آپ عَلِيْنَةً نے حاطب بن بلعد كو طلب فرمايااوراس سے پوچھاكيا په خط تمہارالكھا ہوا ہے؟

حاطب شر مندہ ہو گیاعرض کیاجی حضور! بید خط میں نے ہی لکھاتھا۔

حفزت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوگئے عرض کیایارسول اللہ ﷺ مجھے اجازت دیجئے کہ میں اس منافق کی گرون ماروں حضور ﷺ نے فرمایا۔

> إِنَّ اللهُ اطَّلُعَ عَلَى أَهْلِ بَدْرٍ وَقَالَ اعْمِلُواْ مَاشِئْتُمْ فَقَدْ غَفَرْتُ لَكُمْ

> بلاشبہ اہل بدر کے لئے اللہ تعالیٰ نے خبر دی ہے کہ جو جا ہو کرو بلاشبہ میں نے تمہیں بخش دیا ہے۔

اس پر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگے۔ اور عرض کرنے لگے

الله اور الله كارسول بى زياده جانتا ہے۔

اب پھر حضور ﷺ حاطب کی طرف متوجہ ہوئے فرمایاتم نے ایسا کیوں کیا؟اس سے تہاراکیا مقصد تھا۔

اس نے عرض کیایار سول اللہ جھ پر جلدی نہ فرمائے۔ خداکی قتم میں مومن ہوں اور خدااور اس کے رسول پر ایمان رکھتاہوں۔ مکہ میں کوئی ایمان نہیں ہے جو میر سے مال وائل کی حفاظت کرے اور وہ حضرات جو مہاجرین میں سے آپ علی ہے کہ ساتھ جیں مکہ مکرمہ میں ان کے عزیز وا قارب جیں جو ان کے مال وائل کی حمایت و حفاظت کرتے جیں ای بات نے جھے اس فقتہ میں ڈالا ہے۔ میں نے یہ عمل نفاق وار تداد سے نہیں کیا ہے اس پر حضور علی ہے نے فرمایا

آگاه اور باخبر ہو جاؤ حاطب کے کہنا ہے۔

# چو تھا نگتہ غیب

اگر غور کریں تواس داقعہ میں بھی حضور علیہ کی غیب دانی کاپتہ چاتا ہے۔ حاطب بن بلعہ کا عمل صحابہ کرام کو پیند نہیں ہے۔ حضور علیہ نے بھی اے ناپند فرمایا ہے۔ مگر حضور علیہ تو حاطب کے دل کے کسی گوشنے کی گوشنے کی کوئی بات پوشیدہ نہیں ہے۔ تبھی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات کو ابمیت نہیں دی۔ بلکہ حاطب کی وضاحت ہے پہلے اس کی دلجو کی فرمائی۔ اور جب انہوں نے وضاحت کی (جو اہل مجلس کے لئے ضرور کی تبھی) تو حضور علیہ نے اس کی بات کی قصور علیہ نے اس کی بات کی تقد لی فرمائی۔ اور جب انہوں نے تعمل اس کے نئے ضرور کی تبھی) تو حضور علیہ نے اس کی بات کی تقد لی فرمائی۔ اور کاردیا۔

بہر حال تیاری مکمل ہو گئے۔ تو حضور میالیفہ وس ہزار کے عظیم لشکر اسلام کے ساتھ مدینہ ہے کہ کھی جانب روانہ ہوئے اس دن ۸ بجری کے رمضان کی دس تاریخ متع ہے۔ قبائل عرب بھی رہے میں آ آگر ملتے جاتے تھے۔ مر انظیم ان بہنچ کر لشکرنے پڑاؤڈ اللاور فوجیس دور دور تک مچیل گئیں۔ حضور عظیمہ نے فرمایا تمام فون رات کو الگ الگ آگ ردشن کرے اس سے تمام صحر اوادی ایمن بن گیا۔

فوج کی آمد کی خبر قریش کے کانوں میں پڑچکی تھی۔ انہوں نے حکیم بن حزام (حضرت خدیجہ کے بھیجے۔ ابوسفیان پکڑے گئے مگر حضور عَلَیْ نَ اللہ نَ اللہ اللہ اللہ کی اللہ کی اللہ کی اللہ کی اللہ کا حضور عَلَیْنَ نَے اس نے اپنے سارے ماضی پر ذگاہ ڈالی ایک ایک زیادتی کویاد کیاجو اس نے حضور عَلِیْنَ کے اور آپ عَلِیْنَ کے بی حضور عَلِیْنَ کے کافوہ کر م دیکھا تو مسلمان ہوگا۔ پر وکارول سے رواد کھی۔ پھر حضور عَلِیْنَ کَ کافوہ کر م دیکھا تو مسلمان ہوگا۔

مکہ کی طرف پیش قدی کرنے سے پہلے آپ عظیمہ نے لٹکر قریش میں اعلان کر ا دیاکہ جو شخص ہتھیار ڈال دے گاہے معاف کر دیاجائے گا۔

جو شخص ابوسفیان کے ہال پناہ لے لے گائے بھی کھے نہیں کہاجائے گا۔ جواپنے گھر کادر وازہ بند کر لے گادہ بھی زیر عمّاب نہیں آئے گا۔ اور جو خانہ کعبہ میں داخل ہو جائے اس کے لئے بھی معافی ہے۔

یہ عام معانی کا اعلان تھا جس کا خاطر خواہ اثر ہوا اور بلا مقابلہ کد فتح ہوگیا۔ آپ میں عام معانی کا اعلان تھا جس کا خاطر خواہ اثر ہوا اور بلا مقابلہ کد فتح ہوگیا۔ آپ ایس ایس کی سے بیٹ کے باتھ ایک چیٹری تھی وہ جب بت کو لگاتے وہ پاٹی پاٹ ہو جاتا۔ دیواروں کی تصویر میں منادی گئیں اور یون خانہ خدا ہوں اور تصویروں سے پاک ہوگیا۔ آپ میں تعلیق باربار پڑھتے جاتے۔

جَآءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوْقًا (يَنْ امرائِل: ٨١)

حق آگیااور باطل فرار ہو گیا۔ بلا شبہ باطل کو فرار ہو ُناہی تھا۔ آپ عظیمہ نے بیت اللہ کاوروازہ کھول دیا حضر ت بلال اور حضر ت طلحہ کے ہمراہ

اندر داخل ہوئے تکبیریں کہیں اور نماز پڑھی۔

پھر آپ علیہ نے خطبہ فتح کمہ دیا۔ اس میں اگرچہ خطاب اہل کمہ سے تھا گر حقیقت میں یہ خطاب تمام نسل انسانی کے لئے تھا۔ اب آپ علیہ اہل قریش کے عظیم اجتماع کی طرف متوجہ ہوئے دیکھا تو اسلام کا نام گوارانہ کرنے والے گھڑے سے۔ اسلام قبول کرنے والوں پر ختیاں کرنے والے گھڑے تھے۔ اسلام قبول کرنے والے سبح کھڑے تھے۔ حضور علیہ پھر برسانے والے راہوں میں کانے جھیر نے والے سبح کھڑے تھے۔ حضور علیہ پھر برسانے والے کھڑے تھے۔ سب پر خوف طاری تھا کہ حضور علیہ کا ایک اشارہ ہوگا تو آپ علیہ کھڑے تھے۔ سب پر خوف طاری تھا کہ حضور علیہ کا ایک اشارہ ہوگا تو آپ علیہ کھڑے میں کہ خواراک بنادیاجائے گا۔

مگر رحت عالم علی نے فرمایاتم کو معلوم ہے کہ میں تم سے کیا معاملہ کرنے والا ہوں پرلوگ بے رحم ہونے کے باوجود مزاج شناس ضرور تنے کئے گئے۔

أَخٌ كُوِيْمٌ وَأَبْنُ كُوِيْمٍ

آپ شریف بھائی ہیں اور شریف برادرزادہ ہیں۔

آپ متبہ م ہوئے فرمایا میں بھی آج وہی بات کہتا ہوں جو یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں سے کہی تھی لیغی-

> لاَ تَثْرِيْبَ عَلَيْكُمُ الْيَوْمَ يَغْفِرُ اللهَ لَكُمْ وهُوَ ارْحَمُ لاُحِمْنَ

آج تم پر کوئی الزام نہیں۔ اللہ تہہیں معاف کرے اور وہ سب مہر پانوں سے بڑھ کز مہر پان ہے۔ (یوسف: ۹۲)

وہلوگ جیران تھے کہ ہم ان کے ساتھ اس قدر زیاد تیاں کرنے والے ہیں کہ جن کا ثار نہیں ہو سکتا۔ مگر آپ فرمارہے ہیں کہ آج تم ہے کوئی پر سش نہیں۔ کیا خبر ہم جانے لگیں تو روک دیئے جائیں۔ وہ حضور عَلِیْنَۃ کے چیرہ اقد س کو ملتی ہو کر دیکھنے سگے۔ کہ کیاواقعی ہم معاف کر دیئے گئے ہیں؟ حضور ﷺ نے ان کے چیروں کی التجا پڑھ لی۔اور ان کے کیکیاتے ہو ننو ں ہے وہ بات من لی جو وہ کہنا جا ہتے تھے گر کہد نہیں رہے تھے۔ آپ نے فریایا۔ ہاں ہاں میں نے آپ سے کہد دیا ہے۔ اِذْھِیُوْا فَائْتُہُمُ الطُّلْقَاءُمُ

جادُاب تم آزاد ہو، قیدے رہائی پاچکے ہو۔

( بخاری شریف ) ( ضیاء النی از پیر مجد کرم شاه الاز هری ) ( سیر ت النی از شیلی نعمانی )

شهيد

عبدالعزی نامی ایک لؤکانہایت تھوڑی عمر میں یتیم ہوگیا۔ پچانے اس کی کفالت کی۔ پالا پوسا۔ جوان ہوا تو اس کی حالت درست کردی۔ درست کردی۔

اسلام کے حقائق اس پر واضح ہو چکے تھے۔اس نے اپنانام بدل کے عبداللہ رکھ لیا۔ نے ملنے والوں سے وہ اپنانام عبداللہ ہی بتایا کر تا تھا۔ اسلام کی محبت اس کے دل میں گھر کر چکی تھی۔ مگر وہ اپنے بچیا کے خوف ہے اس کا اظہار نہیں کر تا تھا۔

آخراس نے دیکھا کہ بانی اسلام مکہ میں فاتح کی حیثیت ہے واخل ہو گئے ہیں اب یہ نوجوان اپنے بچاکے پاس گیاعرض کیا۔

پیارے بیچا! مجھے برسوں انظار کرتے گزر گئے۔ کہ آپ کے دل میں اسلام کی تح کیک کب پیدا ہوتی ہے؟ اور آپ کب مسلمان ہوتے میں ؟ لیکن میں دیکھتا ہوں کہ آپ کا حال و بی پہلا ساہے میں اپنی عمر پر زیادہ اعماد نہیں کر سکتا۔ مجھے اجازت فرمائے کہ میں مسلمان ہو جاؤل۔

پچلاس دعوت کو من کر چونک اٹھا۔ اس کے چبرے کارنگ سر ٹے ہو گیا۔ غصہ اس کے انگ انگ ہے جو پو اٹھا۔

عبدالعزیٰ تم جانے ہو تمہاری غربت کوامارت میں میں نے بدلا ہے۔ تم یہ بھی جانے ہو جب تمہاری غربت کوامارت میں میں نے بدلا ہے۔ تم یہ بھی جانے ہوجب تمہاراباپ تہمیں اکیلا چھوڑ گیا تو تمہارے ہاں کیا تھا۔ میں نے تمہاری پرورش کی۔ آج تم اونوں، بکریوں اور غلاموں کے مالک ہواور عزت والی زندگی گزار رہے ہو۔یادر کھواگر تم نے محمد (علیقیہ) کا دین قبول کرلیا تو میں سب بھی تم سے چھین لول کا۔ تیرے بدن پر جادراور تہبند تک باقی نہ رہنے دول گا۔

عبداللہ نے جواب دیا۔ آپ کی یہ انتہائی گری ہوئی حرکت میری راہ میں حائل نہیں ہوئی حرکت میری راہ میں حائل نہیں ہو سے شہریں ہوئی۔ گرائی ہوئی ہوئی۔ گرائی ہوئی ہوئی۔ گرائی ہوئی ہوئی۔ گرائی ہوئی ہوئی۔ گرائی۔ گرائی۔

عبداللہ نے میہ کراپئی کڑے اتار ویے۔اور مادر زاد برہنہ ہو کراپئی مال کے پاس چلا گیا۔رہے میں لوگوں نے دیکھا تو مجذ و باور دیوانہ کئے گئے۔مال نے دیکھا تو حیران ہوئی کہ مٹاکیا ہوا؟

عبداللہ نے کہا میں مومن اور موحد ہو گیا ہوں نبی ﷺ کی خدمت میں جانا جاہتا ہوں ستر پوشی کے لئے کیٹرے کی ضرورت ہے۔ مہر بانی فرماد ہجئے۔ ماں نے ایک ممبل وے دیا عبداللہ نے کمبل کھاڑا۔ آدھے کا تہبند بنا لیا اور آدھا اوپر لے لیا۔ اور مدینہ کی جانب دوانہ ہو گیاد لندابت چلتارہا۔

مدینہ میں پہنچا تو ون کے اجالے میں ابھی دیر تھی۔ اند حیرے میں اسے کوئی

يجيان نه سكاده متجد نبوي مين داخل ہوا۔ حضور عَنِينَ اسمِي متجد مين تشريف نہيں لائے تنے دہ متجد كى ديوار كے ساتھ تكيه لگاكر مينھ گيا۔ حضور عَنِينَ جب متجد مين تشريف لائے توايك اجنى كود كيے كر يو تِھاكہ دہ كون ہے ؟

کہامیرانام عبدالعزیٰ ہے عبداللہ بنا چاہتا ہوں۔ فقیر مسافر ہوں۔ عاشق جمال اور طالب ہدایت ہو کر در دولت تک آپنجا ہوں۔

نبی کریم میلانی نے فرمایا۔ ہاں تم عبدالعزیٰ نبیں عبداللہ ہو۔ اور تمہارا لقب ذوالیجادین ہے تم ہمارے قریب ہی تھم ہرو۔اور معجد میں رہا کرو۔

عبد الله اصحاب صفه میں شامل ہو گیا۔ قر آن پڑھنے لگااور دین کی ہاتیں سکھنے لگا۔ جب غزوہ تبوک کی تیار کی ہونے لگی۔ تو حضرت عبد الله ذوالمجادین بھی خدمت اقد س میں حاضر ہوئے عرض کیایار سول الله علیہ و عاکیجئے میں بھی راہ خدا میں شہید ہوجاؤں۔

نی پاک علی نے فرمایا کسی در خت کا چھلکا تار لاؤ۔

جب عبداللہ چھلکالے آئے تو بی کریم عظیقہ نے اے ان کے بار و پر ہاندھ دیااور زبان مبارک سے فرمایا الٰبی میں اس کاخون کفار پر حرام کر تاہوں۔

عبدالله نے کہایار سول اللہ علیہ میں تو شہادت کاطالب ہوں۔

حضور علی کے اور سر جاؤ کے اور جب آ جائے اور مر جاؤ سے اور جب آ جائے اور مر جاؤ تب بھی تم شہید ہو گے۔

تبوک پہنچ کر ایبا ہی ہوا۔ عبداللہ ذوالحجادین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اچانک پ چ'ھیاورو فات پاگئے۔

نكته غيب

حضور علی نے جیسے فرمایا تھاویے ہو گیا۔ گویا تبوک کے میدان میں بینینے ہے

مہلے آپ علی اللہ نے دو حالات دکھے لئے جو دہاں پیش آنے تھے۔ یہ تک دکھنے میں غیب کے پروے حاکل نہ ہوئے کہ حضرت عبداللہ ذوالحجادین کسی کافر کی تلوارے نہیں مریں گے بلکہ میدان جنگ میں تپ کے باعث جان دے کر شہداء کی صف میں شامل ہو حاتم گے۔

حضرت بلال بن حارث مزنی فرماتے ہیں کہ میں نے عبداللہ ذوالجادین رضی اللہ تعالی عنہ کے دفن کی کیفیت و کیھی ہے کہ

رات کاوقت تھا بلال کے ہاتھ میں چراخ تھا۔ ابو بکر وعررضی اللہ تعالیٰ عنہااس کی لاش کو قبر میں رکھ رہے تھے۔ اور حضور علیہ اس کی قبر میں خود اترے ہوئے تھے اور ابو بکر وعررضی اللہ تعالیٰ عنہائے فرمازے تھے۔

آدَبَاً إلى أَخَاكُمَا

اين بهائي كادب معوظ فاطرر كو-

حضور ﷺ نے قبر میں انہیں وفن کرنے کے بعد فرمایا۔ اللّٰی آج شام تک میں اس سے خوش رہاہوں تو بھی اس سے راضی ہو جا۔

(رحمنة للعالمين از سليمان منصور بوري) (بادي كونين از تحكيم محمد اساعيل ظفر آبادي)

موت

مکہ فتح ہو گیا تو اہل مدینہ کو مکہ جانے میں اور اہل مکہ کو مدینہ میں آنے میں کوئی رکاوٹ نہ رہی۔ یہ لوگ جج وعمرہ اور کاروباری ضروریات کے علاوہ اپنے رشتہ داروں کے ہاں بھی آنے جائے گئے۔

من سعدر ضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والدکی رشتہ داریاں مکہ میں تھیں۔ ووان کے پاس آتے جاتے تھے۔ ووایک دفعہ بھار ہوگئے ان کی بھاری طول کھڑنے لگ۔ تو حضور علی عادت کو تشریف لے گئے۔

حفزت سعد کے لئے حضور عظیفہ کی آمدیقدیا خوشی کا باعث بی دہ بیار ہونے کے بادجو داٹھ کر بیٹھ گئے عرض کرنے لگے۔

یار سول اللہ علی ہے دعا فرمائے کہ وہ جھے ایز یوں کے بل نہ او ٹاد سے لینی چو نکہ میں کہ سے جمرت کر چکا ہوں اب میری موت جھے مدینہ میں آئے مکہ میں نہ آئے پائے۔
آپ علی ہے نہ فرمایا۔ سعد گھبر او نہیں تم میشک مکہ میں آئے جاتے رہو گر تہمیں کہ کی زمین میں موت نہیں آئے گی اور نہ ہی مکہ کی جانب موت آپ کا پیچھا کرے گی۔
تمباری موت آئے گی تو مدینہ میں تمبار اانظار کرے گی لینی تم مدینہ میں مرو گے۔
حضور علی ہے کے صحابی کا لیقین اس قدر پختہ تھا کہ مرنے سے پہلے اگر وہ بھی مکہ میں تشریف نے بھی اگر وہ بھی مکہ میں تشریف نے بھی اگر وہ بھی مکہ میں تشریف نے بھی اگر وہ بھی مکہ میں حضرت سعدرضی اللہ تعالی عنہ کی و فات واقعۃ مدینہ پاک میں ہوئی۔

### نكتة رغيب

حفزت سعد کی تمنا تھی کہ وہ دینہ پاک بیس و فات پائیں۔ اور یہ تمنااس خیال کے پیش نظر تھی کہ ان کو موت مکہ بیس آئے تو شائد وہ بجرت کے ثواب سے محروم نہ ہو جائیں۔ اور ان کی ہجرت بھی تبھی قائم رہ عتی ہے کہ جس شہر کے لئے انہوں نے مکہ سے بجرت کی ہے ای شہر کے ہو کے رہ جائیں یہاں تک کہ انہیں موت بھی ای شہر میں آئے۔

بیس آئے۔

حضور میلانی نے اپنی بیارے صحابی ہے وعدہ فرمایا۔ کہ تم مدینہ میں ہی مروگ۔ کوئی بندہ کب اور کہال مرے گا اس کا تعلق علوم غیب ہے مگر حضور میلانی وعدہ فرما رہے ہیں اپنے لگتاہے آپ علیانی حضرت سعد کو مدینہ میں ہی مرتے ہوئے دکیو رہے ہیں۔ (بخاری شریف)

#### عزت كاصدقه

غزد و کا تبوک کی تیار کی کااعلان نہایت بنگی دعسرت کے دنوں میں ہوا۔ مدینہ میں قبط کے دن تھے۔ باغات کے کھل پک رہے تھے۔اور بارسموم کے جھو کئے بدن کو جلا ریے دالے تھے۔

حضور علی نے تمیں ہزار کا لشکر تیار کیا۔ مگر اس لشکر کے پاس نہ سواریاں تھیں نہ ہتھیار تھے اور نہ ہی کھانے بینے کا سامان تھا۔ ای لئے آپ نے اعلان فرمایا کہ ہر قبیلے کا سر دار اپ آدمیوں کے لئے خودا سے سامان کا انظام کرے۔

مدینہ میں جب اس سامان کو اکٹھا کیا جانے لگا تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ
اپنے گھر کے سارے سامان کا آدھالے کر آئے۔ حضرت ابو بحر صدیق رضی اللہ تعالیٰ
عنہ گھر کا سارے کا سارامال واسباب لے آئے۔ یہاں تک کدائی قیص کے بٹن بھی
اتار کر اس میں شامل کروئے۔ حضرت عثان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ۲۰۰ اونٹ جو
سامان ہے لدے ہوئے تھے چیش کئے عور توں نے اپنے زیورات اتار کر اس فنڈ میں جمع
کرواد ہے۔

مال اس قدر جمع ہوا کہ ڈھر لگ گئے گرجب یہ سامان مجاہدین کو دیا گیا تو لفکر کے تیسرے جھے کے لئے بمشکل پورا ہوا۔ سات بڑے ہی غریب صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیم اجمعین حاضر خدمت ہوئے جن کے پاؤں میں ہوتے بھی نہ تھے۔ عرض کیا یارسول اللہ علیہ جمعی آپ کے ساتھ جانا یا سواریاں عنایت فرمائے ہم بھی آپ کے ساتھ جانا

جاتے ہیں۔

حضور علی نے فرمایا۔ اب تو ہمارے پاس کچھ بھی مزید سامان نہیں ہے۔ وہ صحابہ روتے ہوئے چلے گئے۔ انہیں ''گروہ بکا کمین'' کا نام دیا گیا۔ انہیں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین میں ہے ایک نہایت ہی چھوٹی عمر کے صحابی حضرت زید بن حارثه رضى الله تعالى عند كے بيغے حضرت ملبه رضى الله تعالى عنه بھى تھے۔

دہ گھر جاگر رات مجر روتے رہے۔ ایک تواس وجہ سے کہ وہ سامان جنگ میں پھھے مجھی نہیں دے سکے۔ دوسرے ان کے پاس شریک جہاد ہونے کے لئے سواری نہیں ہے۔ اب وہ کھڑے ہوتے ہیں رو رہے ہیں۔ آئھوں سے جھڑی گلی ہوئی ہے۔ بارگاہ خداوندی میں عرض کیا۔

اے میرے اللہ تونے ہمیں جہاد کا حکم دیا ہے اور جہاد کی ترغیب دی ہے تیرے حسیب علی ہے نے سامان جگ کے لئے مال بانگا ہے۔ مگر مال نہ ہونے کے پچھ بھی چیش نہیں کیا۔ اور بیس بوجہ سواری نہ ہونے کے جہادے محر وم ہو رہا ہوں۔ اے میرے اللہ! مسلمانوں میں ہے جس کی نے میرے اوپر ظلم و ستم کیا ہے میرے مال کے بارے میں یا عزت کے بارے میں اور قد کرتا ہوں اور آئندہ بھی آگر میرے ساتھ کوئی زیادتی کرے گا تو میں اے بھی صدقہ کرتا ہوں۔ میں کوئی موافذہ نہیں کرول گا۔ نہ اسے نہ حاکم وقت ہے اور نہ بی تجھ ہے۔ یعنی میں معاف کرتا ہوں۔ یا اللہ! تیرے جو بندے اس جہاد میں شرکت کر رہے ہیں اگرانہیں ضرورت ہوئی کہ میں ان کے کام آسکتا ہوں تو اس کام کامعاوضہ بھی صدقہ کرتا ہوں۔

حضرت علبه رضی الله تعالی عنه رات بھر بس یمی دعاکرتے رہے اور روتے رہے۔ صبح کو مجد نبوی علیقی میں نماز پڑھنے کے لئے گئے تو حضور علیقی نے فرمایا۔ گزشتہ رات اپنی عزت کاصد قد کرنے والا کو نہے ؟ وہ کھڑ اہو جائے۔ حضرت علبہ رضی الله تعالی عنه کھڑے ہوئے۔ ان کی آئکھیں سوجی ہوئی تھیں۔ وہ شکتہ دلی اور رند بھی ہوئی آواز میں عرض کرنے لگے۔ یار سول الله علیقی ایس حاضر ہوں۔ آپ علیق نے فرمایا۔ علیہ امرارک ہو۔ قتم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ میں میری جان ہے۔ تمہار اصدقہ قبول کی ہوئی زکو ۃ میں کھا گیاہے۔ نکتہ عنیب

حفزت علبہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے گھر میں روروکر دعائیں مانگ رہے ہیں۔ اپنی غربت پر اظہار تاسف کر رہے ہیں۔ اور اپنی عزت و آبرو کے ساتھ کھیلنے والوں کو معاف کر کے صدقہ فرمارہے ہیں۔ حضور علیہ اپنے گھر میں اپنے معمولات میں مشغول ہیں۔ گر جب حضرت علبہ رضی اللہ تعالی عنہ مسجد میں آتے ہیں تو حضور علیہ فرماتے ہیں اپنی عز توں کا صدقہ کرنے والا کون ہے ؟ اور پھر یہ خوش خبری بھی سناتے میں کہ تہاراصد قہ قبول کی ہوئی زکو ہیں کھا گیاہے۔

ایسے لگتا ہے کہ حضور عظیمی اپنے صحابی کی گڑ گڑاہٹ، فریادیں اور دعائمیں اپنے گھر میں بیٹھے من رہے ہیں۔اور ان کی قبولیت کو دفتر خداوندی میں بھی دیکھ رہے ہیں۔ (ابن انجالد نیا۔کنزاعمال)

# او نثنی کی گمشد گی

غزوہ تبوک کے موقع پر حضور نبی کرم علیہ کی او نمنی اچانک گم ہو گئ۔ صحابہ کرام نے ادھر ادھر تلاش کیا مگر نہ مل سکی پچھ منافقین بھی اس لشکر میں موجود تھے انہوں نے مسلمانوں کے دلول میں دسوہے پیدا کرنے شروع کردیئے۔

کہنے لگے محمد (علیقیہ) کو اپنے پیغیمر ہونے پر گمان ہے بیغیمر کو تو پوشیدہ چیزوں کا علم ہو تا ہے۔ تم ان کی آسمان کی خبروں پر یقین کر لیتے ہو۔ مگر آنج ان کی حالت سیہ ہے کہ زمین کی خبریں ان کے کان خبیں من کتے اور گم شدہ او نفنی کا پیتہ، نشان ان کی آنکھوں نے پوشیدہ ہے۔ یہ کیے پیغیمر ہیں ہمیں تو سمجھ نہیں آتی۔ ایک تم ہی ہو جوان کی مہر بات پر یقین کئے جارہے ہو۔"

منافقین کی میہ باتیں ہوا کے گھوڑے پر سوار ہو کر حضور ﷺ کے کانوں تک پہنچ گئیں۔

آپ علیہ اس مجمع میں تشریف لائے جہاں او ننی کی گم شدگی پر باتیں بنائی جار ہی فیس۔

حضور سیالیت نے فرمایا تم میرے متعلق ایس بد کمانی کیوں کرتے ہو۔ جھے تو میر اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی میر اللہ علی علی اللہ علی میں کا و نتنی فلال جگہ یہ ہاور اس کی مہار در خت کی شاخوں میں اکمی ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی ہے کھائی ساتھ ہے کہ کھائی ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی ہے کہ کھائی ہوئی ہے کہ کھائی ہوئی ہے ہے کہ کھائی ہوئی ہے کہ کھائی ہوئی ہے کہ کھائی ہے ہے کہ کھائی ہے۔

حضور علی کے کہ صحابہ آپ علیہ کے بتائے ہوئے ٹھکانا کی طرف چل دیے۔ ایک دومنا فقین بھی تصدیق حال کے لئے ساتھ چل دیے۔

ان منا فقین کے منہ کھلے کے کھلے رہ گئے۔ جب انہوں نے دیکھاکہ حضور عَلَیْنَهُ کی او مُٹی کی مہار واقعۃ در خت ہے اکمی ہو گی ہے۔ وہ او مُٹی کی مہار پکڑ کر اپنے ساتھ لے آئے اور ان حالات کی تصدیق کی جن حالات میں او مُٹی کا ہونا حضور عَلِیْنَةً نے فرمایا تھا۔

### نكتهرغيب

حضور علیقہ کی او خنی اس حدود ہے باہر تھی جہاں تک حضور علیقہ کے صحابہ اسے دھور علیقہ کے صحابہ اسے دھور علیقہ کے اس کی کوئی آواز آتی تھے۔ اور نہ اس کی کوئی آواز آتی تھی۔ سب کچھ پر د ہ غیب میں ہے مگر حضور علیقہ نے جب دیکھا توان کے لئے کچھ بھی غیب ندر ہا۔ آپ علیقہ کو اپنی او مثمی دکھائی دیے لگی۔ اس کی باریک مہارور خت کی پتل غیب ندر ہا۔ آپ علیقہ کو اپنی او مثمی دکھائی دیے لگی۔ اس کی باریک مہارور خت کی پتل پتی شاخوں میں اکمی ہوئی نظر آنے لگی۔ (شواہہ الاوت)

کھجوریں

حضور نبی کریم ﷺ جب تبوک کی لڑائی کے لئے نظے اور واد کی القرا کی میں پنیچہ تو ایک عورت کواپنے باغ کی گرانی کرتے ہوئے دیکھا۔ باغ میں سرخ سرخ کیجوروں کے مسجیحے لئک رہے تھے جنہیں دیکھ رکھے کروہ عورت خوش ہور ہی تھی۔

حضور علی نے اس باغ کی طرف اشارہ کر کے صحابہ کرام سے فرمایا ذرا ان مھجوروں کا ندازہ توکریں کتنے وزن کی ہوں گی۔

ہر صحابی نے اپنی اپنی سوچ اور عقل ہے تھجور وں کی تعداد اور وزن بتایا۔ صحابہ کر ام نے عرض کیا۔ یار سول اللہ عظیمی آپ کے اندازے میں کتنی تھجوریں ہوسکتی ہیں؟

فرمایا\_میرے نزدیک تودس وست ہوں گ۔

اب آپ عَلِيْقَةً نے اس عورت سے فرمایا کہ تم جتنی تھجوریں اپنے باغ سے اتار و اے یادر کھنا۔ ہم والپسی پر آپ سے پوچیس گے۔

تبوک میں پہنچے تو فرمایا آج رات کو زور کی آند تھی آئے گی اس لئے کوئی شخص کھڑ اندر ہے۔اور جس کے ماس اونٹ ہواہے باندھ دے۔

۔ اس کو آند ھی نے کندھوں پر اٹھالیاور طے کے پہاڑوں میں جا پھینگا۔ اس کو آند ھی نے کندھوں پر اٹھالیااور طے کے پہاڑوں میں جا پھینگا۔

واپسی پر جب حضور علیضہ وادی القریٰ میں پنچے تو اس عورت سے تھجور ل کی مقدار یو تھی۔

اس نے عرض کیایار سول اللہ علیہ اوس وس ہو میں۔

نكته غيب

حضور عَلِيْقَ نے اس سفر میں دویا تیں قبل از وقت فرما کیں۔ الہ تھجوروں کی مقد ار ۲۔ تیز آند تھی کا جانا۔

اللہ تعالیٰ نے دونوں کو چ کرد کھایا۔ کیجورں کی مقدار واقعۃ دسوس ہوئی نہ کوئی کھجور نیادہ اور نہ کم ۔ جیسے آپ نے خود آنک لی ہوںیا بیجوروں نے خود بول کر اپنی مقدار بتادی ہو۔ کیجوریں ابھی در ختول پر گلی ہوئی ہیں۔ کوئی گجھازیادہ وزن کا ہے کوئی تھوڑے وزن کر کے بتا تھوڑے وزن کر کے بتا رہی ہے۔

آپ نے تیز آند ھی کی خبر دی تھی۔اور سے بھی فرمایا تھاکہ آج رات کو آئے گی ظاہر اُاس آند ھی کے کوئی آثار نہ تھے۔ مگر غیب جاننے والے نبی نے جو بتایا حق بتایا۔ (بٹاری شریف)

شكار

تبوک میں جنگ نہیں لڑی گئی۔ عیسائیوں اور ہر قل کی فوجوں کی آمد کی اطلاع غلط تھی۔ حضور علیصی کچھ اوپر وس راتیں تبوک کے میدان میں رکے رہے اس دوران آپ علیصی نے حضرت خالد بن ولید کوایک لشکر کے ساتھ دومتہ الجندل کی طرف بھیجا کیونکہ وہاں کے عیسائی بادشاہ اکیدر کے خیالات مسلمانوں کے خلاف تھے۔

خالد بن ولیدر ضی الله تعالی عنه کوروانه کرتے وقت حضور ﷺ نے فرمایا اکیدر تهمیں گائے کاشکار کر تاہوالے گا۔

یہ عجیب طرح کی نشان دہی تھی اس سے قبل مسلمان جس شریر حملہ آور ہوئے وہاں کے لوگ قلعہ بند ہوجاتے۔ان کی طرف سے قاصد جاتا۔اسلام کی دعوت دیتایا

باجگزار بن جانے کی چیش کش کر تایا جنگ کرنے کے لئے میدان میں طلب کر تا۔ گر اب حضور عیافت نے اکیدروالی دومتہ الجندل ہے جنگ کرنے کو فرمایا۔ اور اس کی پیچان بیہ بنادی کہ وہ گائے کاشکار کرتے ہوئے خود بخو دیلے گا۔

اد هر خالد بن ولیدر ضی الله تعالی عند دومته الجندل کو جارب میں اد هر اکیدراپند می ساد هر اکیدراپند می میں سویا ہوا ہے کہ اس کے دروازہ تو ٹر رہی ہے اکیدر کی نیند خراب ہو گئی اس نے جھر و کے میں ہے دیکھا کہ ایک گائے کود کود کو دروازے کو عکر میں مارے جارہی ہے۔ دہ غصے سے لال پیلا ہو گیا۔ اس نے اپند بھائی احسان کو ساتھ لیااور گائے کو پکڑنے کے لئے دونوں باہر آئے۔ انہیں دیکھتے ہی گائے بھائی اخرار کر لینا چا ہتا تھا۔

دونوں بھائیوں نے گانے کو گھیر نے کی کوشش کی مگر گائے پر ان کی گرفت نہ ہو تکی۔وہ کو دتی بھائتی ضرور مگر ان سے زیادہ دور نہ جاتی تھی اس طرح دہ انہیں جنگل تک لے آئی۔

اد هر سے حضر ت خالد بن ولید دومتہ الجندل کے قریب آگئے۔ انہیں قلعہ و کھائی دینے لگا۔ مگر ان کی نگاہ قلعہ کی مضبوطی پر نہ تھی ادر نہ ہی اس کی فصیل کے کمزور حصوں پر تھی۔وہ تو بس جنگل میں ہی گائے کے شکار کی کود کھے رہے تھے۔

اچانک ان کی نگاہ ایک گائے کے دوشکاریوں پر پڑی یہ گائے ان دونوں سے شکار نہیں ہور ہی تھی۔ پھر اچانک کیا ہوا گائے بچ میں سے نکل گئی اور اکیدر اور اس کا بھائی احسان دونوں ہی حضرت خالدین ولیدر ضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تکواروں کی زومیں تھے۔ پہلی ضرب میں ہی احسان زخمی ہو کر زمین پر آرہا۔ زخموں سے چور چور تھا اسے تڑ پنہ اور سانس لینے کی زیادہ مہلت نہ ملی۔ بڑی جلدی شنڈ اہو گیا۔ اکیدر نے مزید لڑنے کی بیا کے اطاعت قبول کر کی۔ حضرت خالدین ولیدر ضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اے گر فرار کر

لیاور تبوک میں حضور علیہ کی خدمت اقد س میں روانہ کر دیا۔

اکیدر بارگاہ مصطفیٰ عَلِیْنَ میں پیش ہوا تو عرض کیا۔ حضور عَلِیْنَ میں جزیہ وینے کو تیار ہوں صلح کی چیش کش قبول فرمائیے۔

حضور علی نے جزیہ قبول کر کے صلح کرلی اور اکیدر کو چھوڑ دیا۔

نكته رغيب

دومتہ الجندل کم و بیش بچاس میل جوک ہے دور ہے۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ چار دن کے بعد وہاں بہنچیں گے۔ گر حضور بیسٹے آتی دور ہے بیش آنے والے واقعات کو دکھ رہے ہیں۔ غیب کا کوئی پردہ آپ کی نگاہوں کے در میان حاکل خبیں ہے اور بہبیں بیٹے بیٹے بیٹے آپ علی گائے خبیں کہ اکیدر آپ کو جنگل میں گائے کا شکار کرتے ہوئے لئے گا۔ خالد بن ولیدر صی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں بہنچ ہیں تو واقعہ اکیدر جنگل میں گائے کا شکار کررہا ہے۔ جو خود حضرت خالد بن ولید کا شکار ہوجاتا ہے۔ اس واقعہ میں ایک اور پہلوکو بھی دیکھیں کہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چار دن کے بعد دومتہ الجندل میں پنچنا ہے۔ اور محل میں سوئے ہوئے اکیدر کو عنہ کہ یہ دوہاں بیخیا ہے۔ اور محل میں سوئے ہوئے اکیدر کو گائے نے ای دن تنگ کیا ہے جس دن حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں گائے نے ای دن تنگ کیا ہے جس دن حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں گائے کے اس کے دروازے پر کوئی گائے آئے گی اور نہ ہی گائے کہا وہ بھی میں۔ نہ اکیدر کو پہ ہے کہ اس کے دروازے پر کوئی گائے آئے گی اور نہ ہی مشور عیالیہ چار دن کے بعد بیش آنے والے واقعات کود ور بیٹے ملاحظہ فرمارے ہیں۔ حضور عیالیہ چاردن کے بعد بیش آنے والے واقعات کود ور بیٹے ملاحظہ فرمارے ہیں۔ دیور عیالیہ کاروان کی تارہ کی اس جیں۔

محفل منافقال

مکہ سے ہجرت فرمانے کے بعد مدینہ میں اگر چہ ایک اسلامی ریاست کی تشکیل ہونے لگی تھی۔ گریمود ہول کی شرار تول، دل آزار ہول اور فتنہ انگیز ہول نے حضور الله اور آپ کی پاکیزہ جماعت کو برابر پریشان رکھاوہ اسلام کو نقصان پہنچانے کا ہر رنگ اختیار کرنے سے ذرا جھ مجل محسوس نہ کرتے تھے۔ ند ہی اور اخلاقی اقدار یا معاہدوں کا پاس انہیں بازندر کھ سکا۔ ایک ہی جنون تھا جس میں وہ مبتلا تھے ایک ہی خیط تھا جو ان کے قلوب واذبان پر سوار تھا کہ وہ اسلام کو زک پہنچانے میں کس بھی قربانی سے در بھے نہیں کریں گے۔

کچھ لوگ منافقت کے رنگ میں تھے جو ظاہری طور پر مسلمان ہو چکے تھے۔ گر باطنی طور پر مسلمانوں کے ساتھ نہ تھے۔ وہ مار آشین بن کر مسلمانوں کوڈس رہے تھے۔ مسلمانوں کی صفوں میں گھس گھس کران کے شیر ازہ کومنتشر کرنے کی کوشش کر

حضور ﷺ جب معرکہ تبوک ہے واپس تشریف لائے تو ایک دن معجد نبوی میں جو آئے تو مایک دن معجد نبوی میں جو آئے تو منافقین کی ایک یعاعت معجد کے صحن میں بیٹی تھی۔ دو مرے گوشے میں صحابہ کرام کی جماعت بھی بیٹی تھی۔ حضور ﷺ تشریف لائے تو صحابہ کرام کھڑے ہوگے۔ سرایا نیاز بن گئے۔ تھی ایک وضاحتیں آپ ﷺ ان کے در میان میں بیٹی گئے۔ باہم گفتگو ہونے گئی سوالوں کی وضاحتیں ہوئے گئیں۔ حضور ﷺ ہر سوال کا جواب عطافر مارے تھے۔ گر منافقین کے گردہ کے افراداس جماعت میں شامل نہیں ہوئے۔

پھر حضور ﷺ نے ان منافقین کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا۔ انہیں کان سے پکڑ کرد مھکے دے دے کر معجدے ہاہر نکال دو۔

یہ ارشاد نبوی عظیمی ختے ہی حضرت ابوابوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عند اٹھے اور عمر دین قیس کوجوا نہیں کے قبیلہ میں سے تھا۔ پاؤں سے پکڑ ااور تھیٹیتے ہوئے لے گئے اور مہد سے باہر چھیکٹ دیا۔ پھر حضرت ابوابوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عند داپس مڑے اور دو سرے منافق رافع بن ربعہ النجاری کو جادرے پکڑا۔ گھسینا۔ چہرے پر طمانچے مارے اور محبدے باہر نکال دیا۔ رافع بھی حضرت ابوایو ب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قبیلہ ہے قفا۔

اس دوران میں ایک دوسرے صحابی عمارہ بن حزم رضی اللہ تعالیٰ عنہ زید بن عمرو کی طرف لیکے اس کی لجی داڑھی کپڑی اور تھیٹے ہوئے مجدے باہر لے گئے۔ پھر دونوں ہاتھوں کی جھیلے سے زورے دھکادیاوہ منہ کے بل گر پڑا۔ وہ جیج چیچ کر کہنے لگا اے عمارہ تونے مجھے زخمی کردیا۔

حضرت عمارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے جواب میں فرمایا۔

أَبْعَدَكَ الله يا منافِق فَمَا أَعَدَّ الله لَكَ مِنَ العذاب أَشَدَّ مِنْ ذَلِكَ مِنَ العذاب أَشَدَّ مِنْ ذَلِكَ وَلاَ تَقْرُبنَّ مَسْجِدَ رَسُولِ الله صلى الله عليه وَسَلَّمَ الله تعالى تَقِيلًا في منافق الله تعالى تجمّع بلاك كرب جو عذاب الله تعالى في تيرب لئ تيار كرد كها به وه الرب بهمى زياده خت بروار ترب بهمى زياده خت بروار تربي بهمى زياده خت بروار كل بعدر مول الله عليات كل مجرك نزديك بهمى نه يعنكنا

پھر ایک ادر صحابی ابو محمد مسعود بن اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بدری تھے اٹھے۔
انہوں نے قیس بن سہل منافق کو پکڑا۔ اگر چہ وہ ابو محمد مسعود بن اوس رضی اللہ تعالیٰ
عنہ بے زیادہ جو ان ادر صحت مند تھا۔ لیکن دھکے کھا تا ہواصحن مجد بے باہر نکل گیا۔

بی خدرہ میں ہے ایک مسلمان اٹھاوہ حارث بن عمرو منافق پر جھپٹا اس کے سر پر
بڑے خوبصورت بالوں کا گچھا تھا انہوں نے اس شچھے ہے پکڑا اور تھیٹے ہوئے مجد ہے
باہر لے گئے۔ حادث کہنے لگا تو نے مجھ پر مختی کی ہے۔

مسلمان نے جواب دیا۔ اے اللہ کے دعمٰن تم ای کے سز اوار تھے۔ تو پلید ہے۔ آج کے بعدر سول اللہ عظیمی کی مجد کے قریب ہر گزنہ آنا۔ بنی عمرو بن عوف میں ہے ایک مسلمان اٹھااس کا بھائی زوی بن الحارث منافق تھا۔ انہوں نے اسے پکڑ لیااور بڑی شدت ہے دھکے دیتے ہوئے اور ملامت کرتے ہوئے اس کومسجدے نکال دیا۔ اسے کہاکہ

شیطان نے تجھ پر غلبہ پالیا ہے۔ ادر تواس کا ہندہ بے دام بن کررہ گیا ہے۔ کلند مغیب

یہ منافق دھکے دے دے محد نبوی ہے کر باہر نکالے جارہے تھے وہ بھی اپنے دفاع میں ہاتھ پاؤل مارر ہے تھے۔ محد میں ایک شور اور جنگامہ برپاتھا۔ گر حضور عظیمیہ اپنی جگہ پر بیٹھے انہیں دیکھ رہے تھے۔ آج وہ نبی خاموش ہے جے بدر کے قیدیوں کی چھیں رات مجربے آرام رکھتی بین۔

ایے لگتا ہاں لوگوں کے منصوبے ہی پچھ خطرناک سے جن پر آپ علی کے کا فاہ تھی۔ اور وہ مجد کے گوشے میں بیٹے کھر تھا کے اس حضور علی کی اور میں بیٹے کھر کررہے تھے۔ ان کی زبان حضور علی کے جانے ہیں اس قدر ذلیل و خوار کر کے محبد سے نکال دینے کو فرملا۔ حالا نکہ اس سے پہلے بھی وہ مجد میں آگر بیٹھا کرتے تھے۔ مگر آئ نہ جانے وہ کہا کہ اس سے پہلے بھی وہ مجد میں آگر بیٹھا کرتے تھے۔ مگر آئ نہ جانے وہ کہا کہ اس سے پہلے بھی وہ مجد میں آگر بیٹھا کرتے تھے۔ مگر آئ نہ جانے وہ کہا کہ کے بھی کہ وہ کیا۔

(ضیاءالنبی جلد سوم از پیر محمد کرم شاه الاز ہری)

#### غزوه مونته

رؤساء وسلاطین کو جب خطوط کلھے گئے فق قیصر روم کے باجگزار شام یا بھرای کے حکم ان کو بھی وعوت اسلام دینے کی خاطر ایک خط لکھا۔ یہ خط حفرت حارث بن عمیر از دی رضی اللہ تعالی عنہ لے کر روانہ ہوئے۔ شام کی سر حد پر بلقاء کا علاقہ تھا جس کا حاکم شرصیل بن عمرو تھا۔ اور وہ قیصر روم کا باجگزار تھا۔ چو نکہ شرصیل عرب نژاد عیسائی تھااس لئے حفزت حارث اس کی و ساطت سے شام کے حکمر انوں کو حضور اکر م میزائید کانامہ مبارک پہنچانا جائے تھے۔ گر شر صبیل بڑاسر تش اور مغرور تھا۔

اس نے سفارتی آداب و روایات کی پچھ پرواہ نہ کی اور حضرت حارث بن عمیر ازدی رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کر دیا۔ اسلامی ریاست کے لئے یہ قتل ایک جنگ کا چینی تو تھا۔ بلکہ الٹی عینم تھا۔ حضور علیانیہ کو حضرت حارث کی شہادت کی اطلاع چینی تو آپ کو بہت دکھ ہوا۔ حضور علیانیہ تھا مطالبہ کرنا جا ہتے تھے کہ شر حمیل بن عمر و پیجتادے کا شکار ہو گیا۔ وہ جانا تھا کہ مسلمان قصاص لئے بغیر چین سے نہیں جینیس کے وہ یہ جانتے ہوئے کی مسلمانوں کی نبست اس کی اپنی فوج کہیں زیادہ ہے بے حد پر پینان تھا۔ کہ اگر مسلمانوں نے پڑھائی کردی تواس کی این فوج کہیں زیادہ ہے کے لئے اس کی اپنی فوج ایک لاکھ کے قریب تھی جے وہ کہ یہ پر پڑھائی کرنے کے لئے جانا جا ہتا تھا اور اتن ہی فوج بینے کا وعدہ قیصر وم نے کر دیا۔ اب خوب جنگی تیاریاں ہونے لگیں۔

ان تیار یوں کی اطلاع حضور علیہ کو پنچی تو آپ علیہ نے سحابہ سے فرمایا دشن کی ۲ ال کھ کی فوج مدینہ طیبہ پر حملہ کرنا جا ہتی ہے۔اگر ابیا ہوا تو ہمارے تمام وسائل تباہ کر کے رکھ دے گی۔ ہماری ساکھ بگڑ جائے گی ہمیں اس جنگ کو اپنے گھر تک نہیں آئے دینا جائے بلکہ دشن کے گھر میں جا کر اثر نا جائے۔

صحابہ نے عرض کیااللہ کا عبیب کے کہتا ہے چنانچہ حضور ﷺ نے تین ہزار کا لشکر تیار کیا اور حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فوج کا امیر مقرر فرمایا۔ پھر سارے لشکرہے مخاطب ہو کر فرمایا۔

سنو! اگر زید بن حارثه اس معرکه میں شهید ہو جائیں تو حضرت جعفر بن الی طالب رضی الله تعالیٰ عنه کوتم اپناامیر بنالینا۔ اور اگر جعفر بھی جام منہادت نوش فرما لیں تو عبداللہ بن رواحہ تمہارے امیر ہوں گے۔اگر وہ بھی شہید ہو جائیں تو مسلمانوں کوافقیار ہے جے چاچیں اپٹاامیر بنالیں۔

يہلا نكته

حضور علی کی بیات اور لشکر اسلام کی امارت کی تر تیب آپ سی کی غیب وائی پر محمول ہوتی ہے اور ایسے و کھائی دیتا ہے کہ محمود میش ۵۰۰ میں دور موجہ کامیدان جنگ جہاں کی ہفتوں کے بعد جنگ ہوگی اس کا پورا نقشہ آپ سیکی کے سامنے ہے اور آپ علی ہفتو کے بیان کی ہفتوں کے بعد بنگ ہوگی اس کا پورا نقشہ آپ سیکی کھی کس کر علائے دیور ہے ہیں۔ تیروں اور برچھیوں کے زخم کھاتے ہوئے گر جاتے ہیں اور جام شہادت نوش فرما لیستے ہیں۔ اب ان کی جگہ حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ آتے ہیں وہ بھی شباعاتہ جو ہر دکھاتے ہوئے شہید ہو جاتے ہیں۔ پھر حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالی عنہ لڑتے ہیں تو وہ بھی دشمن کے کئی سور ماؤں کو واصل جہنم کرتے ہوئے شہید ہو جاتے ہیں اور مجاہدین ان کی جگہ حضرت خالد بن واصل جہنم کرتے ہوئے شہید ہو جاتے ہیں اور مجاہدین ان کی جگہ حضرت خالد بن واصل جہنم کرتے ہوئے شہید ہو جاتے ہیں اور مجاہدین ان کی جگہ حضرت خالد بن واصل جہنم کرتے ہوئے شہید ہو جاتے ہیں اور مجاہدین ان کی جگہ حضرت خالد بن

چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ جنگ موتہ جب ہوئی ہے تو یکی حالات ہمارے دیکھتے ہیں است جی سے بیس سے جی بیس سے جی ہیں۔ دھنر ت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ جو حضور علی ہے آزاد کر دہ غلام ہیں داد شجاعت دیتے ہوئے دشمن کی صفوں کو الٹ پلٹ کر رہے ہیں تیر اندازوں اور نیزوں کی جراحتیں بر داشت ہے باہر ہو جاتی ہیں توگر پڑتے ہیں۔ حضرت جعفر بن الل طالب رضی اللہ تعالی عنہ ان کی شہادت پانے ہے پہلے جھنڈ اان کے ہاتھ ہے پکڑ لیتے ہیں۔ دشمن پر کاری وار کرتے ہیں ان کے جمعے ہوئے پاؤں اکھڑ جاتے ہیں ان کو چیچے ہیں۔ دشمن پر کاری وار کرتے ہیں ان کے جمعے ہوئے پاؤں اکھڑ جاتے ہیں ان کو چیچے دور کرتا ہوئی ان وول میں جھنڈ اتھام وار کرتا ہے ان کا دایاں باز وک کرگر جاتا ہے۔ فور آ کئے ہوئے باز وول میں جھنڈ اتھام

کر سینے سے نگا لیتے ہیں اور جینڈے کو گرنے نہیں دیتے۔ دیکھ رہے ہیں کہ کوئی عابد آئے اور جینڈے کو گرنے سے بچائے کہ دشمن کا کمر پر وار پڑتاہے اور دو عکزے ہو کر زمین پر گرجاتے ہیں اور شہداء میں شامل ہو جاتے ہیں۔

حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ کے جمم پر پچاس زخم گئے گئے اور کوئی زخم بھی پشت کی جانب نہ تھا۔ گویا کہ پشت آپ نے وشن کو د کھائی بی نہیں۔

اب حفرت عبدالله بن رواحه رضى الله تعالى عنه آگ بوسط اور رجز پر هته بوع كرن من مشغول بوگ وه رجز پر هته جات اور دائي بائي تلوار چات مات مرح كاتها -

"اے نفس! تو کیوں شہادت میں ذوق و شوق نہیں رکھتا؟ اور کیوں جنت کوناگوار سمجھتاہے۔"

کنی بار دہشن کے نرنے کو توڑا گر آخر کار شہادت سے سر فراز ہوئے آپ کے ہاتھ سے جھنڈ اگر نے بی والا تھا کہ حضرت نابت بن ارقم انصاری رضی اللہ تعالی عنہ آگے بڑھے اور جھنڈ اکپڑ لیا۔ مسلمانوں سے کہاجب تک تم لشکر کی امارت پر انقاق شہیں کرتے اس وقت تک علم برواری کی خدمت میں سر انجام دیتا ہوں۔ تمام مسلمان حضرت خالد بن ولیدرضی اللہ تھا لی عنہ کی امارت بررضا مند ہوگئے۔

حصرت خالدین ولید رصنی الله تعالیٰ عنه پورے جو ش و جذبے کے ساتھ لڑے ان کے ہاتھ ہے 9 تکواریں ٹوٹ گئیں۔

دوسر انكته مغيب

ای جنگ میں حضور اقدس عنظیہ کی غیب دانی کا دوسر ا جوت سے بھی ہے جو احادیث ہے تابت ہے کہ جب بیاہ اسلام اشکر کفار کے ساتھ مقابلہ میں کھڑی ہوئی تو

اس وقت حضور اکرم عظیم مجد نبوی میں تشریف فرما تھے۔ اور آپ علیم کا نظر مبارک سے جابت الحق محمد نبوی میں تشریف فرما ہے۔ اور آپ علیم کا خطر مبارک سے جابات الحق میں اللہ مبارک سے جابات الحق میں اللہ مبارک مب

(بخاری شریف) (خیاء النی از چیر محمد کرم شاه الاهری) (سیرت النی از شبی نعمانی) (سیرت این شام)

اكيلاين

رجب ۹ ہجری میں مسلمانوں کو اطلاع ملی کہ شامی عیسائی ہر قل روم کی مدد ہے مدینہ کی اینٹ سے اینٹ بجادینا چاہتا ہے۔ یہ بھی پیۃ چلا کہ ہر قل روم نے اپنی بہترین سپاہ میں سے چالیس ہزار آز مودہ کارنوجون شام کی طرف بھیج دیئے ہیں۔

حضور عظی نے مدینہ پاک میں اس جنگ کو پسند نہیں کیا بلکہ شام کے علاقہ میں جاکر دستمن کے دانت کھٹے کر دینے کا عزم فرمایا۔

گر می کاموسم تھا۔ مدینہ میں قبط پڑا ہوا تھااور تھجوروں کے باغات پک رہے تھے سہ ساری چیزیں اس سفر میں نکلنے کے کلے سدراہ تھیں۔ پچھ غریب مسلمانوں کے پاس سواریاں نہ تھیں۔ سامان جنگ بھی نہ تھااس لئے اس غزوہ کو جیش عمرت بھی کہاجاتا بہر حال حضور ﷺ تمیں ہزار کے نشکر کے ساتھ روانہ ہوئے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک کزور اور مریل می او ننمی تھی۔ وہ جلدی تھک جاتی اور چیچے رہ جاتی تھی۔ قافلہ ایک منزل ہے دوسر می منزل پر پہنچ کر ستالیتا تھا جی حضرت ابوذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ چینچتے تھے۔ اس طرح نی منزل کی طرف روانہ ہونے سے پہلے انہیں آرام کرنے کا موقعہ بہت تھوڑا ملتا تھا۔ مگر عاشق رسول سے دل میں پختہ ایمان رکھتے تھے۔ قافلے کے ساتھ کے جا جا ہے تھے۔

ایک منزل کے سفر میں او نغی اس قدر تھک گئی کہ اس نے سفر جاری رکھنے ہے بالکل اٹکار ہی کر دیا۔ وہ زمین پر بیٹھ گئی۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے کیسے چل سکتے تھے۔ آپ بھی وہیں بیٹھ گئے دعا کرنے گئے۔

بار الہا! مجھے قافلہ رسول سے کیوں چچھے رکھا جارہا ہے؟ میرے ایمان اور یقین میں پچنگی عطافر ما۔ میری او نٹنی کی تھاؤ میں ور فرما۔

حضور علیکی کا قافلہ آگل منزل پر پہنچ چکا تھا۔ وہ اپنی سواریوں سے سامان اتار پیجے تھے کہ انہیں دورے کوئی شخص آتا ہواد کھائی دیا۔

عرض کیایار سول اللہ کوئی شخص پیدل چلا آرہاہے۔

آپ علیقہ نے فرمایاا بوذر ہوں گے۔

جب پیر شخص قریب آیا توسب نے پہچان لیا کہ وہ ابوذر ہی ہیں۔

حضور علی نے ابوذر کودیکھا تو فر مایا۔

ابو ذر پر خدار حم فرمائے۔ یہ تنبا پیدل چلتے میں یہ تنبا ہی مریں گے اور تنبا ہی قبر ہے المحین گے۔

رَحَمَ الله اباذَرُّ يَمْشِي وَحْدَه يَمُوْتُ وَحْدَه وَيُنْعَثُ وَحْدَه

حضور ﷺ نے حصرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے متعلق میہ بات ظر افت طبع کے طور پر فرمائی تھی مگر تاریخ نے اے محفوظ کر لیااور اس کی صداقت کا انتظار حصرت ابوذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات تک کیا۔

حطرت ابوذر غفاری کی وفات سسجر کی میں عہد عثانی میں ہوئی آپ مدینہ سے ربذہ جارہے تھے آپ کی بیوی اور غلام ہمراہ تھے۔ ربذہ کے مقام پر آپ اچانک بیار ہوئے اور حالت سفر میں فوت ہوگئے۔

فوت ہونے سے قبل آپ نے فربلا۔ مجھے عنسل اور کفن کے بعد مدینہ کے رہتے میں رکھ دینااور جو شخص پہلے راستہ میں سے گزر تا ہوالے اس سے کہنا کہ یہ سحالی رسول علیہ ابوذر غفار کی کا جنازہ ہے اے شخص! تو ہماری اس کے دفن کرنے میں مدد کر۔

چنانچہ آپ کے انتقال کے بعد آپ کی بیوی اور غلام نے ایسے ہی کیا آپ کا جنازہ راستہ میں رکھ دیا گیااور کسی آنے والے کا انتظار کرنے گئے۔ استے میں حضرت عبداللہ بن معود رضی اللہ تعالی عنہ چند اہل عراق کے ساتھ اس طرف سے گزرے۔ اور قریب تھا کہ ان کے اونٹ حضرت ابوذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ کے جنازہ کو روند ویت کہ حضرت ابوذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ کے غلام کھڑے ہوئے اور عرض کیا کہ بیہ جنازہ ابوذر غفاری رسول خدا تھیا ہے سے عالی کا ہے۔

اے جانے والو اتم ان کے دفن کرنے میں ماری مدد کرو۔

حضرت عبدالله بن مسعو در ضى الله تعالى عنه نے اپناونٹ كوفور أروك ليا پڑھا۔ إِنَّا لِللهِ وَإِنَّا اِلْيُهِ دُرِجِعُونَ (بقرہ ۱۵۲)

اور بہت روئے اور کہا کہ اللہ کے رسول عظیمہ نے بچ فرمایا کہ ابوذر پیدل چاتا ہے تہا ہی م سے گااور تنہائی قبرے اٹھے گا۔ اس کے بعد حضرت عبداللہ بن مسعود نے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کواپنے ساتھیوں کی مدو ہے د فن کیا کچھ دیران کی بیوہ اور غلام کے پاس بیٹھے ان کی مغفرت کی دعاکی اور چلے گئے۔

اس طرح حضور عظی کے دوبات پوری ہوگئی جو آپ عظی نے ۲۲سال قبل غزوؤ تبوک کے سفر میں ابوذر سے متعلق فرمائی تھی۔ گویا آپ ۲۲سال قبل کے دا قعات کو اپنی نگاہ ہے دیکھ رہے تھے حضرت ابوذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تنہائی کی موت پر سے غیب کے بروے اٹھے ہوئے تھے۔

اس سفر کے دوران میں اور اس موقعہ پر آپ ﷺ نے بیہ بھی فرمایا کہ ابو ذراپی قبرے تنہائی اٹھے گا۔

ال بات کا جُوت حضور علی کے صحابہ کر ام اور مسلمان خود بی اپنی آئکھوں ہے ہزار وں سال کے بعدد کیے لیس گے۔ عام روایت کے مطابق ایک قبر ہے ستر ستر مدفون اجباد کی آوازیں آئیں گی۔ گر حضور علیہ کے فرمان کے مطابق ابو ذر غفار کی قبر میں کوئی دوسر او فن خبیں ہوگا۔ یہ ارشاد خدا کے صادق القول رسول علیہ کا ہے اور میں ایس ہیں ہوگا۔ یہ ارشاد خدا کے صادق القول رسول علیہ کا ہے اور میں بیٹینا ایسانی ہوگا۔ (میر سابن ہشام، متبول آئیڈی لا ہور)

أسنتن حنانه

حضور نبی کریم عطیقی معجد نبوی میں محراب کے قریب غربی جانب کھڑے ہو کر خطبہ ارشاد فرمایا کرتے تھے قریب ہی کھولی قیام خطبہ ارشاد فرمایا کرتے تھے قریب ہی مجبور کا ایک خشک تناتھا۔ جب آپ کو طویل قیام کے باعث تھکاوٹ محسوس ہوتی تواس مجبور کے تنے کو سہار ابنا لیتے اے اسٹن حنانہ کہا جا تا تھا۔

جب محد نبوی کے لئے منبر بنانے کی تجویز بیش ہوئی اور آپ نے اسے پیند فرمایا تو حصرت سہل رضی اللہ تعالی عنہ سے حضور ﷺ نے فرمایا کہ جاؤ فلال انصار ک عورت ہے کہو کہ وہ اپنے غلام نجارے میرے لئے ایک منبر تیار کروادے۔ ۱۹۱۸ جبری میں جب منبر جھاؤ کی لکڑی ہے بن کر آیا تواب آپ علینے اس پر بیٹے کر خطبہ دینے گئے۔

ایک جعد کوجب آپ علی مغیر پر بیشے خطبہ ارشاد فرمار ہے تھے تو پوری مجد نے ایک خرص آپ ایک جعد کو جب آپ علی مغیر کے ایک خرص آ ایک زارو قطار رونے کی آواز سنے یہ آواز تکلجور کے اس خشک سے میں ہے اس طرن آ رہی تھی جیسے وس مہینہ کی حاملہ او خٹی آواز نکالتی ہے۔اس عجیب و غریب حال کودیکی کر تمام حاضرین بھی رونے گئے۔ ہیر کر بناک آواز ایک بار نہیں تین دفعہ بلند ہوئی۔

اب حضور عظیمی منبر پر ہے اترے اور اپنادست مبارک اس پر رکھا۔ استن حنانہ سکیاں لیتے لیتے دیپ ہو گیا۔ حضور عظیمی نے اس سے فرمایا۔

اگر توچا ہے تو تھے تیری پہلی جگہ پر سابقہ حالات میں او ٹادوں۔ یعنی تو پھر سر سزو شاداب ہو جائے تھے پر بہاریں آئیں۔ تو ثمر بار ہو اور لوگ تیرے پھل سے لطف اٹھائیں۔ یااگر توچا ہے تو بہشت جاودال میں تھے بٹھادوں۔ اس کی نہروں اور چشموں سے توسیر اب ہو اور جنت کی ابدی بہاروں سے تولطف اٹھائے۔ اور تیرا پھل اولیاء و انقیاء ، اصفیاء واز کیاء کھائیں۔

اس نے جواب میں عرض کیا۔ اے نبی رحمت عظیقے میں جنت میں جانا پند کر تا یوں۔

> آپ علی نے دہیں یا منبر کے نیجے گڑھا کھود کراہے و فن کر دیا۔ کن رغیب

استن حنانہ جوزارہ قطار رویااس کی آواز کو مجد میں آئے ہوئے ہر آد می نے سنا۔ گروہ رویا کوں؟ اس سے کوئی آد می آگاہ نہ تھا۔ اسے صرف نبی رحمت عظیف ہی جانے تھے۔ جب آپ عظیف نے اس پر اپنادست مبارک رکھا تو اس نے عرض کیایار سول اللہ آپ عظیان کے وجود پاک کاجو و صل اور قرب مجھے میسر تھا میں اس سے محروم ہو گیا ہول اور محر دی کے اس دلد وز صدمہ کی شدت سے میر اوجود شق ہو گیاہے۔

پھر آپ علی نے اس سے فرمایا کہ تودنیا کی بہاریں جاہتا ہے یا جنت کی ؟اس نے جنت کی بہاروں سے لطف اندوز ہونے کی تمناکی۔

استن حنانہ کی بیرہ گفتگو تھی جس کو کوئی نہیں من سکا۔اے ای پیمبر علیہ نے سنا جے گہرائیوں تک جھانک لینے کی قوت اللہ تعالٰی نے جنشی ہے۔

( بخارى شريف يارىخ مدينه )

انتظار

فنخ کمہ کی خبر جب قبیلہ ہوازن نے ٹی تو جل بھن ساگیا۔اس کے دلوں پر گویا بھل سی گر گئی۔ خواہ مخواہ مسلمانوں سے ٹکر لینے کی تیار می شر دع کر دی۔ دوسرے قبائل کو آواز دی تو تمام بنو ثقیف اس کے گرد جمع ہوگے۔ قبیلہ نصر اور قبیلہ بشم کو ہلاوا ہیجا توان کا ایک ایک آدی عاضر ہو گیا۔ قبیلہ بنو سعد اور قبیلہ بنو ہلال کے لوگ بھی شامل ہوگے۔

دریدہ بن صبہ جو سوسال ہے زیادہ عمر کا بوڑھا تھااور ہڈیوں کاڈھانچہ بن چکا تھااس کومشور ول کے لئے ساتھ لے لیا۔

تیر و تلوار کے ماہرین مر دول کے علاوہ ان لوگوں نے اپنی عور تیں اور بچے بھی ساتھ لے لئے۔ جے دریدہ بن صمہ نے اچھا نہیں سمجھا۔ ہر داران قبائل نے کہا کہ ہم نے ان کواس لئے ساتھ لیاہے تا کہ مر دجم کے لا سکیں۔ بیوی بچوں کی طرف ان کا دھیان نہ جائے۔ مگر دریدہ بن صمہ نے کہا جنگ میں جب پاؤل اکھڑ جاتے ہیں تو کوئی چیز روک نہیں سکتی اور بدقسمتی ہے اگر شکست ہو جائے تو عور تو ل اور بچوں کی وجہ سے ذلت زیادہ ہوتی ہے۔

قائل کے جنگبوجوانوں کا پیراجماع اس قدر زیادہ تھا کہ حضور عظیفتے کو ہارہ ہزار کے

لشکر کے ساتھ ان کے مقابل آنا پڑا۔ اسلامی لشکر کا ہر بیابی پوری طرح جنگی ساز وسامان سے لیس تھا۔ اور بیات بھی اس خیال کے پیش نظر ہو گئی ہو گی کہ بدر کے میدان میں جولوگ ٹوٹی ہوئی تلواروں اور ہے سر وسامانی کے باوجود فقح پاکتے ہیں تو وہ آج بھلا کیے مغلوب ہوں گے جبکہ ان کے پاس جنگی سامان بھی موجود ہے اور جوانوں کی تعداو بہت زیادہ ہے۔

ایبافخر تواللہ تعالی کو قطعاً پند نہیں ہے۔

بہر حال جب مسلمان وادی حنین میں پہنچے تو صبح کا اند حیر اا بھی باتی تھا۔ تاہم انہوں نے تہامہ کی وادیوں میں جانے والی وادیوں میں ہے ایک نشیری ڈھلا ان اور وسیع وادی میں اتر خاتمہ دواری میں اتر چکا تھا۔ اس نے ہر مختی رات ختی رات ہے ان کختی رائے ہم گوشے اور ہر تنگ گھائی ہے آکر حملہ کر دیااور پوری طرح چھاگئے۔ یہ ان کاسوط سجھا منصوبہ تھااوران کی تیاری اور ساز وسامان بھی یورا تھا۔

مسلمانوں کی بے خبری میں میہ حملہ اس قدر بھاری تھا کہ مسلمان خا کف ہوگئے۔ مسلمانوں نے پیچھے کی طرف بھا گناشر وع کر دیا۔ بدحوای ان پراس قدر غالب تھی کہ پیچھے مڑکر بھی ندو کھے سکے۔

حضور علی ایک طرف کھڑے مسلمانوں کو بھاگتے ہوئ دیکھ رہے تھے۔ آپ علی نے لوگوں کو آواز دی۔

لو گو! کد هر جاتے ہو۔اد هر میرے پاس آؤ۔ میں اللہ کار سول اور عبد اللہ کا بیٹا محمد علیہ کی اللہ کا بیٹا محمد علیہ کا بیٹا محمد علیہ کا بیٹا محمد علیہ کی اللہ کا بیٹا محمد علیہ کا بیٹا محمد علیہ کا بیٹا محمد علیہ کے اللہ کا بیٹا محمد علیہ کے اللہ کی اللہ کا بیٹا محمد علیہ کا بیٹا محمد علیہ کی اللہ کا بیٹا محمد علیہ کی اللہ کا بیٹا محمد علیہ کا بیٹا محمد علیہ کی اللہ کا بیٹا محمد علیہ کی اللہ کا بیٹا محمد علیہ کا بیٹا محمد علیہ کی اللہ کی اللہ

بارہ ہزار کا اشکر بس تتر ہتر ہو گیا صرف ایک سونوجوان حضور عظیمی کے گردرہ گئے۔ حضور علیمی نے آنصار و مہاجرین کو باربار بتایا کہ میں یہاں کھڑا ہوں۔اس پراثر آواز کا کانوں میں پڑتا تھا کہ تمام فوج دفعۃ لیٹ آئی جن کے گھوڑوں نے سرکشی دکھائی دہ گھوڑوں سے کو دیڑے اور دعمن کی چیش قندمی میں سدراہ بن گئے۔

لڑائی کارنگ بدل گیا۔ کفار بھاگ نگلے اور جو رہ گئے ان کے ہاتھوں میں جھکڑیاں تھیں۔ ایسے لوگوں کی تعداد ۲۰۰۰ تھی۔ چو بیس ہز ار اونٹ اور پچپاس ہز ار مجریاں اور چار ہز اراد تیہ چاندی مال غنیمت میں ہاتھ آئی۔

آپ علی الله نظام نے فرمایا سارا سامان غنیمت جعر اندیش جمع کر دیا جائے۔ آپ علی الله خوب کے بیال کا کہ مارا سارا سامان غنیمت جعر اندیش کہ واز ن کی ایک معزز سفارت آئی۔ حضور علی ہے ان لوگوں نے عرض کیا کہ ان کا مال اور ان کے قیدی واپس کے جائیں۔ آپ علی ہے نے فرمایا میرے ساتھ اور لوگ بھی ہیں جنہیں تم دیکھ رہے ہو۔ واد مجمع کی بات سب نے زیادہ محبوب ہے۔ چنانچہ دوباتوں میں سے ایک بات اختیار کرویا توال میں سے ایک بات اختیار کرویا توال کے اور میں نے ای لئے ان کی تقسیم میں تا خیر کی تھی۔

ان لوگول نے کہاہم اپنے قیدی واپس لیتے ہیں۔

نی کریم مینالید لوگوں کے در میان کھڑے ہوئے اور اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کی جس کاوہ مستحق ہے۔ پھر فرمایا تمہارے بھائی تو یہ کر کے آئے ہیں۔ اور میر اخیال ہے کہ ان کوان کے قید کی واپس کر دوں۔ اور جو تم میں سے اس بات پر خوش ہے اور جو اپنا حصہ واپس نہ کرنا چاہے وہ انتظار کرے یہاں تک کہ ہم اس کو مال غنیمت میں سے دیں گے جو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ ہم کودے گا۔

لو گول نے کہاہم بخوشی ایساکرنے کو تیار ہیں۔

آپ علیقے نے فریایاتم واپس جاؤاور اپنے سر داروں سے مشورہ کروادر تنہارے سر دار تمہارامعاملہ چیش کریں۔

وہ چلے گئے ان سے سر داروں نے گفتگو کی۔ پھر نبی رحمت علیقے کے سامنے بیش ہوئے۔ عرض کیالو گوں نے اس بات کی اجازت دید ک ہے۔ بس پھر کیا تھاایک آن داحد میں چھے ہزار قیدی آزاد ہو گئے۔

نكته عيب

عام طور حضور علی بین فتح پانے کے بعد مال عنیمت جلدی تقتیم فرمادیا کرتے ہے۔ گر جنگ حنین میں ہاتھ گئے والا سامان آپ علیہ کے خر اند میں جم کیا ہے اور دس دن تک انظار کی ہے۔ دید کورواند بھی نہیں ہوئے میں۔

پھر سمبیں جعر انہ میں ہواز ن کاوفد آیا۔ گفتگو ہوئی اور آپ شیالیقی نے ان کے قید ی
رہا کردیے۔ یعنی آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہواز ن کے لوگ ضرور آئیں گے۔ کیو نکہ ان
کی عور تیں اور ان کے بچے رور و کرانہیں مجبور کردیں گے کہ ان کے خاوند اور باپ ہر
قیمت پروالیس آئیں۔ انہوں نے اپنوں مشور وں میں گزار دیئے اور حضور علیقے
تیم ہے ہے وس و ن انتظار میں۔

قبیلہ ہوازن کے لوگ شکست کے بعد واپس چلے جاتے ہیں اور حضور میں جو انہ میں تخریف میں تخریف ہور انہ میں تخریف ہوت ہیں۔ در میانی فاصلے بڑھ جاتے ہیں مگر قبیلہ ہوازن کے لوگوں کے مشور دوں پر آپ میں کی نگاہ ہے۔ آپ علیہ ان کی ہربات کو سن رہے ہیں اور ان کے مصلوں کو دکھے رہے ہیں اور فیلے کی جس تاریخ کا تغیین ہواوہ وس دن کے بعد آنے والی تھی۔ اس وجہ ہے آپ علیہ نے دس دن بعر انہ میں قیام فرمایا۔

(یخاری شریف) (میرةاین مشام) (میرةالنی جلدادل از شبلی نعمانی)

مقتول كاسامان جبك

جنگ حنین کے شروع میں مسلمانوں کا پلیہ بھاری نہ تھا۔ مسلمانوں پر دشمن چھایا جا رہا تھااس طرح مسلمانوں کا بارہ ہزار کا لشکر تنز بنز تھا۔ صرف ایک سوجوان تیخ و سنان سنجالے ہوئے تھے۔ حضرت ابو قادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہمت جوان تھی۔ وہ تلوار پر تلوار جلائے ہوئے ہوئے کہ موقع پر جب انہوں نے اپنے مقابل کے دشن کو بھاگ جانے پر مجبور کیا تو سامنے ہے کچھ فاصلے تک میدان صاف تھا۔ عمر ان کے پیچھے ایک مشرک ایک مسلمان پر سوار تھا۔ وہ مسلمان بڑی مصیبت میں تھا حضرت ابو قادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تھوم کر اس مشرک پر جو وار کیا تو وہ اس مسلمان کو چھوڑ کر ابوقادہ کے ساتھنے ڈے گیا۔

اس مسلمان سپاہی نے ابو قادہ کی کوئی مد دنہ کی شائد وہ بہت زیادہ تھک گیا تھا۔ آخر حضرت ابو قبادہ کاہاتھ بھار کی ثابت ہواادر وہ مشرک زمین پر گرااور اپنے انجام کو پہنچ گیا۔ اب ابو قبادہ تو کسی دوسرے مشرک کے ساتھ گھ گئے اور اس پہلے مسلمان نے ابو قبادہ کے مشرک مقتول کا سامان جنگ قبضہ میں لے لبا۔

جب جنگ نے فیصلہ مسلمانوں کے حق میں جیت کی صورت میں دیا تو مسلمان دائیں ہوئے ہوئے۔ تو حضور عظیفہ نے فرمایا۔ جس نے سمی کافر کو قتل کیا ہوادر اس کے پاس جوت ہو تواس مقتول کافر کامال داسباب سلمان مجاہد کو لطے گا۔

حفرت ابو قیادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کافر کو قتل تو کیا تھا مگر اس کا ثبوت اور گواہی اان کے پاس نہ تھی۔

وہ کھڑے ہوئے اور عرض کیا میں ایک کافر کا قاتل ہوں جس کا سامان میری بجائے کسی اور کے پاس ہے۔ میری اس بات کی گواہی کون دے گا۔ انہوں نے میہ بات کبی اور بیٹھ گئے۔

مجمع میں ہے کوئی بھی شخص گوا ہی دینے کے لئے کھڑا نہیں ہوا۔ حضور عظیمی نے دوسر ی مرتبہ پھر فرمایا۔ جس کے پاس کسی کافر کو قتل کرنے کا

ثبوت ہو تواس کامال اے ملے گا۔

اب پھر حضرت ابو قنادہ کھڑے ہوئے عرض کیا کون ہے جو میرے قتل کا فرک گوائ**ی دے**۔

مجمع میں اب بھی خامو ثی رہی۔اور ابو قبادہ میڑھ گئے۔

حضور ﷺ نے اب پھر تیسری مرتبہ اپنی پہلی بات دہرائی کہ جس کے پاس کی کافر کو قتل کرنے کا ثبوت ہووہ تائے کہ اس کافر مقتول کا سامان اے دیاجائے۔

حضرت ابو قنادہ اب پھر کھڑے ہوئے عرض کیا۔ اوگو! میرے لئے گوائی کون سے گا۔

اب وہ شخص کھڑا ہو گیا۔ عرض کیایار سول اللہ علی اباد قادہ تی کہتے ہیں۔ انہوں نے ایک ایک ایک کی جو ہیں۔ انہوں نے ایک ایک ایک کی فرکو قل کیا جو میر کے کند ھوں پر سوار ہو چکا تھا۔ جھے جھوڑ کر ان کے مقابل ڈے کوئی زیادہ مشکل نہ تھا۔ انہوں نے اس پر وار کیا وہ جھے چھوڑ کر ان کے مقابل ڈے کیا۔ میں ان کی ٹر جھیڑ ہے الگ ہو گیا۔ میں اپنے بھائی ابو قادہ کی کوئی مدونہ کر بھی موت کی خوشبو سو تھا چکا تھا۔ ابو قادہ کا بچنا نہایت مشکل تھا۔ کہ ان کی مدد اللہ اور اللہ کے صبیب علی نے کی۔ انہوں نے اسے تھوار کی باڑھ پررکھ لیا۔ وہ شور مجاتا ہواگر ااور ترکے بغیر مشند امو گیا۔ انہوں نے اسے تھوارکی باڑھ پررکھ لیا۔ وہ شور مجاتا ہواگر ااور ترکے بغیر مشند امو گیا۔

ابو قادہ تو کسی دوسرے دہش سے نبرد آزما ہو گئے۔ اور مجھے موقع ملا۔ میں نے اس کاسامان اپنے قبضے میں لے لیا۔

یار سول اللہ عَلِیْنَۃ میں وہ سارا سامان پیش خدمت کر تا ہوں آپ ابو قبادہ کو دے دیں اورا نہیں مجھ سے راضی کر دیجئے۔

چنانچہ وہ سار اسامان حضرت ابو قنادہ کے سپر دکر دیا گیا۔

جنگ حنین میں شروع میں بڑی تھابلی جی گئی تھی۔ مسلمانوں کے پاؤں اکھڑ گئے تھے۔ پورالشکر جراساں ہو گیا تھا کس نے کس کو ہار ااس کا اقدیاز کرنا مشکل تھا۔ مگر حضور علیہ اس افرا تفری کی جنگ میں بھی ایک ایک قات اور اس کے مقتول کو دکھے رہے تھے۔ آپ اس بات ہے آگاہ تھے کہ ابو قادہ نے ایک کافر کو مارا ہے اور اس کا سامان انہیں مل نہیں سکا ہے۔ اے کوئی دو سر استجالے جیشا ہے۔ اس طرح جس کا حق ہو دو شکایت نہیں کر رہا ہے اس وہ شکایت نہیں کر رہا ہے اس طرح جس کا فرو تھی دبات کے آپ علیہ نہیں کر رہا ہے اس طرح آپ علیہ کے آپ علیہ کے آپ علیہ کے آپ علیہ کے مقتول کا سامان شہوت دے کر لے سکتا ہے۔

مگرچونکه حضرت ابو قاده کے پاس کوئی شوت نہیں تھا۔ اس لئے آپ علیہ نے تین مرتبہ اس بلے آپ علیہ نے تین مرتبہ اس بات کو دہرایا۔ اب اس شخص کے دل میں خیال پیدا ہو تا ہے کہ حضور علیہ پر چھی ہوئی باتیں پوشیدہ نہیں ہیں۔ آپ یقینا جانے ہیں کہ ابو قادہ کے مال کا میں غاصب ہوں اگر میں خود نہ بتاؤں گا تو آپ جھے کھڑا کر کے مال دینے کو فرما میں کے۔اس طرح زیادہ شر مندگی ہوئی کچروہ انحادر مال واسباب حضور علیہ کی خدمت اقد س میں چیش کردیا۔ (بخاری شریف)

#### حجو ٹا قیدی

 لے جاؤل گاوہ کہنے لگا۔ میں بڑا محتاج ہو لاور مجھ پر بیوی بچول کی ذمہ داری ہے اور مجھے سخت ضرورت ہے۔

اس کی احتیاج اور منتیں و کھے کر میں نے اسے جھوڑ دیا۔ صبح ہوئی تورسول اللہ عظیمی اس کی احتیاج اس کی احتیاج اس نے فرمایا تمہارے دات کے قیدی نے کیا کیا۔ میں نے عرض کیایار سول اللہ عظیمی اس کے سخت ضرورت اور بال بچوں کی شکایت کی تو مجھے اس پر رحم آگیا اور میں نے اس کے سخت ضرورت اور بال بچوں کی شکایت کی تو مجھے اس پر رحم آگیا اور میں نے اس کے سخت ضرورت اور بال بچوں کی شکایت کی تو مجھے اس پر رحم آگیا اور میں نے اس

آپ علیہ نے فرمایاوہ جموٹا ہے وہ پھر آئے گا۔

ر سول الله علی کے فرمانے کی وجہ سے جمعے یقین ہو گیا کہ وہ پھر آئے گا چنا نچہ میں اس کا منتظر رہا۔ رات کو وہ پھر آیااور لپ بھر کر اناح کینے لگا۔ میں نے اسے پکڑ لیا۔ اور کہا میں مجھے رسول اللہ علیہ کے کہ خدمت میں لے جاؤں گا۔

وہ منتیں کرنے لگا۔ جمعے چھوڑد وہیں متان ہوں اور جمھے پریوی بچوں کی پرورش کی فرمد داری ہے اب میں نہیں آؤں گا۔ چنانچہ جمعے رحم آگیااور میں نے اے چھوڑ دیا۔
جب صبح ہوئی تو جمعے ہے رسول اللہ علیہ نے فرمایا تیرے قیدی نے کیا کیا۔
میں نے عرض کیایار سول اللہ علیہ اس نے سخت ضرورت بیان کی اور جو کی بجوں کی ذمہ داری کی شکایت کی تو جمعے اس پرر حم آگیااور میں نے اے چھوڑ دیا۔

آب علی نے فرمایاد کیمودہ جموٹاہے وہ پھر آئے گا۔

یں تیسری رات اس کا منتظر رہا۔ وہ واقعۃ آیااور اناح کی لپ بھرنے لگا۔ میں نے اے پکولیا۔ اور کہامیں تھے رسول اللہ علیہ کے پاس ضرور لے جاؤں گا۔ اور یہ تیسری بارہے تونے ہمیاریکی کہاکہ میں پھر نہیں آؤں گا۔ کین توہر بار آ جاتا ہے۔

اس نے کہا مجھے چھوڑ دوادر میں تجھےا یے کلمات بتاؤں گا جن کے ذریعے اللہ تعالیٰ تم کو فائدہ پہنچائے گا۔ میں نے پوچھاوہ کلمات کیا ہیں؟اس نے کہاجب تواپے بستر پر جائے تو آیۃ الکری اُللهٔ لاَاللهٔ اِلاَّ هُوُ الحی القیوم آخر تک پڑھ لے۔ پھراللہ تعالیٰ کی طرف ہے ایک فرشتہ تیر کی حفاظت کرے گااور صح تک شیطان تیرے پاس نہیں آئے گا۔ چنانچہ بیل نے اے چھوڑ دیا۔

صبح ہوئی تورسول اللہ ﷺ نے پوچھا تیرے رات کے قیدی کا کیا ہوا۔ عرض کیا یارسول اللہ ﷺ اس نے کہا کہ وہ مجھے ایسے کلمات سکھائے گا جس ہے مجھے کو اللہ تعالیٰ فائدہ پہنچائے گا۔ اس لئے میں نے اسے چھوڑ دیا۔

آپ علی نے یو جھادہ کلمات کیا ہیں؟

میں نے عرض کیا۔اس نے جھے بتایا کہ جب تو سونے لگے تو آیۃ الکری ابتداے آخر تک پڑھ لے پھر اللہ کی طرف سے تیراا یک محافظ ہو گااور تیرے پاس مجبح تک شیطان نہیں آئے گا۔

حضور علی نے فرمایا یہ تواس نے ٹھیک کہا ہے۔ لیکن دہ جھوٹا ہے۔ فرمایا اے ابوہر برہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جانتے ہو تین رات تک تم کس سے گفتگو کرتے رہے ہو۔ ابوہر برہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا۔ نہیں یار سول اللہ علی ہے۔ آپ علی نے نے فرمایادہ شیطان تھا۔

نكته رغيب

حضرت ابوہر برہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ زکوۃ کے مال کی عگر انی فرمارے ہیں اور حضور علیہ استہ استہ کے قیدی نے علیہ استہ کو آپ علیہ ان سے بوچھتے ہیں تمہارے رات کے قیدی نے کیا کیا اور مسلسل تین رات تک ابوہر برہ کے پاس نہ ہونے کے باوجو داس سے بوچھتے ہیں بیسے آپ علیہ بھی ان کے پاس ہیں۔ اور تیسری صح آپ علیہ نے فرمایا وہ شیطان تھا۔

میلی بات کہ شیطان نظرنہ آنے والا وجود ہے۔ دوسر کیات کہ وہ ایک عام آد می کے روپ میں رات کے اندھیرے میں حضرت ابو ہریرہ کے پاس آتا ہے دونوں حالتوں میں شیطان دوہرے تجاب میں ہے۔

یہ حجاب ہمارے تمہارے لئے ہیں۔ حضور ﷺ کے لئے نہیں۔ ان کے لئے تو غیاب و حضور میں کوئی امتیاز نہیں ہے۔ ( بخاری شریف )

## فریب کاری

مدینہ کے یہودیوں اور اہل مکہ کے در میان حضور ﷺ کے خلاف سازش کرنے کے بارے میں خطو کتابت ہوتی رہتی تھی۔ بلکہ بعض او قات یہود مدینہ کو زیادہ مشتعل کردیئے والے خطوط بھی گئے جاتے۔

مہ ہجری میں قریش مکہ نے مدینہ کے یہودیوں کو لکھا کہ تم جائیدادوں والے ہواور قلعوں کے مالک ہو۔ اس طرح محمد (علیقے) سے لانے اور انہیں تنگ کرنے میں تم نہایت اہم کروار اوا کر سکتے ہو۔ سنو!اگر تم نے ایسانہ کیا تو ہم تمہاری عور توں کی یاز بییں تک اتارلیں گے۔

بنو نفیر نے میثاق مدینہ ہے انحراف کرنے اور حضور علیقے کو فریب دینے کاارادہ کر لیادہ موقعہ کی تلاش میں رہنے گئے کہ کب موقعہ ملے کہ وہ حضور علیقے کی ذات کو زیادہ ہے زیادہ نقصان پہنچا عمیں۔

ید انہیں دنوں کی بات ہے کہ حضور علیہ کی قومی ضرورت کے لئے چندہ اکٹھاکر
رہے تھے۔ بنو نضیر نے منصوبہ بنایا کہ چندہ دینے کے بہانے حضور علیہ کو بلایا جائے
اور آپ علیہ کو اس جگہ پر بٹھایا جائے جہاں ہے آپ علیہ پر آسانی کے ساتھ ایک
ایسا پھر کڑھکایا جائے جو آپ علیہ پر گرنے اور آپ کو (معاذ اللہ) ہلاک کردے۔
چنانچہ یہ پھر گرائے گاکام عمرو بن تجاش کے سردکیا گیا۔ منصوبے کی سحیل کیلئے

بنو نضير آپ عليه كوان كله ميل إلا لائے۔ حضور عليه كوايك جاريائي ير ديوار ك سائے تلے بھایا گیااور چندہ کی تھوڑی تھوڑی رقیں دینے لگے۔ اس طرح حضور عَلَيْنَ كَ ارد كرد بهت سے يبودي كھڑ سے تھ پھر گرانے والا ابن تجاش اس وقت كا منتظر تھاکہ حضور علیہ اکیلے ہول تود ھڑام سے پھرینچے گرادے۔

نكة رغيب

یہودان مدینہ کاسارامنصوبہ حضور کی نگاہ میں تھا۔ بلکہ اہل مکہ کے ساتھ ان کی ساز بازے بھی آپ واقف تھے۔ اور ابن حجاش کی بدنجتی کی ایک ایک ح کت کو آپ نظر میں رکھے ہوئے تھے۔ عین اس وقت جب ابن حجاش پھر کو نیچے گرانے والا تھا حضور الله کوے ہو کرایک طرف ہوگئے اور دوسرے لیے ایک بھاری پھر نیچے آگرا۔ حضور ﷺ تو بال بال چ گئے مگر یہودیوں کے اپنے آدی بری طرح زخمی ہوگئے۔ (رحمته للعالمين ازسيد سليمان منصور پوري)

مقام صديق أكبرر ضي الله تعالى عنه

حضرت ابوہر برہ در ضی اللہ تعالیٰ روایت کرتے ہیں کہ ایک د فعہ ہم حضور عظیمہ کی محفل میں بیٹے ہوئے تھے۔ آپ فرمانے لگے قیامت کے دن جب لوگ جت میں جانے لگیں گے توجو شخص نماز کی پابندی کرنے والا ہو گااس کو نماز کے دروازہ ہے پکارا

جو تحفی مجاہد ہو گا اسے جہاد کے دروازہ سے پکارا جائے گا۔ اور جو تحفی صدقہ دے والول میں سے ہو گاوہ صدقہ کے دروازہ میں سے بکاراجائے گا۔

حضرت ابو بکر صدیق بھی اس محفل میں بیٹھے تھے عرض کرنے لگے۔ مار سول الله علي مير عال باب آب يرفدا مول الن دروازول عجو بھي ايكرا جائے کوئی ہرج نہیں لیکن کیا کوئی ایسا شخص بھی ہو گا جس کوسارے درواز ول میں پکارا ·

حضور علیہ کے چبرے یہ تمبم کھیلنے لگا فرمایا۔ ماں۔اک ایسا شخص بھی ہے جس کو ہر دروازے سے پکاراجائے گا۔ كون يار سول الله عليه الله عليه عرض كيا-فرمایا۔وہ ابو بکر صدیق ہوں گے۔(رضی اللہ تعالیٰ عنہ)

حضور عظیم کی اس گفتگو میں سینکڑوں سال بیت رہے ہیں۔ نہ جانے قیامت آنے میں اور کتنے سال گزر جائیں گر آپ علیہ نے حضرت ابو بحر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہزاروں سال پہلے بتادیا کہ جنت کے سارے دروازوں کے دربان حضرت ابو بمر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پکار رہے ہوں گے۔ کہ آپ نے اس در دازے میں ہے جنت میں داخل ہونا ہے آپ نے اس در وازے میں سے جنت میں جانا ہے۔ ( بخارى شريف)

شوق حديث

ا یک د فعہ صحابہ کر ام ر ضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی محفل لگی ہو کی تھی۔ حضور علیہ شمع محفل ہے ہوئے تھے۔ مسائل یو چھے جارے تھے۔ جواب دیے جارے تھے کہ حضرت ابوہر برہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا۔

یار سول اللہ عظیفے میر بتائے کہ قیامت کے دن سب لوگوں سے زیادہ حصہ آپ کی شفاعت کا کس کو ملے گا؟

ر سول الله عليه السبات ير منظراد ي فرمايا-

· مجھے یقنی طور پریہ خیال تھا کہ ابوہر برہ! تم ہے پہلے کوئی نیہ بات مجھ ہے نہ پوچھے گا۔ کیونکہ میں تجھ میں حدیث کاشوق زیادہ دیکھتا ہوں۔

صفور علی نے فرمایا قیامت کے دن میری شفاعت سے سب سے زیادہ فیض یاب دہ مخص ہوگاجو صدق دل کے ساتھ یا اپنے خالص جی سے لا اللہ اللہ اللہ (عمد رسول اللہ) کے گا۔

نكته رغيب

حضور علی نے حفرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ مجھے پہلے ہی یعین تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ مجھے پہلے ہی یعین تعالیٰ کہ تم ہی سب سے پہلے ہی ابت مجھ سے بوجھو گے۔ حضور علی ہی سب کے میاکہ آپ ان کے حاتمہ وہ جات ہیں جو حضرت ابوہریرہ کے دل میں ہے گویاکہ آپ ان کے دل میں جمالک رہے ہیں۔

کی کے دل میں کیا ہے۔ کوئی نہیں جانا۔ لیکن اللہ کے پیارے صبیب عظیقہ تو دلوں پر بھی نگاہ رکھتے ہیں۔ اگر خور کریں تو غیب کیا ایک اور بات بھی واضح ہوگی کہ یہ تو یقین ہے کہ ابو ہر رور ضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں جو چیز بو چھنے کی خواہش ہے وہ خواہش تو آپ علیقے کی نگاہ میں آگی اور یہ بات کہ سب سے پہلے تم ہی اس بات کے بارے میں جھے سے بو چھو گے ،اس سے بھی زیادہ غیب کے پر دول میں ہے۔ یہ خواہش کا وجود آتا تو کئی محابہ کے دلول میں ہو سکتی تھی گر سب سے پہلے بو چھنے کی خواہش کا وجود آتا حضور علیقے ہی دکول میں ہو سکتی تھی گر سب سے پہلے بو چھنے کی خواہش کا وجود آتا حضور علیقے ہی دکول میں ہو سکتی ہیں۔

اور پھر تیسری بات سوال کے جواب کی ہے کہ قیامت برپا ہونے سے پہلے آپ قیامت کے مناظر دیکھ رہے ہیں اور آپ علیق نیادہ سفارش اور شفاعت ان مسلمانوں کی فرمارہ ہیں جنہوں نے صدق دل اور پورے اضلاص سے کلمہ طیبہ الاالله الاالله عصد رسول الله پڑھا ہے۔ ( بخاری شریف )

#### بإد داشت

ا یک بارسعید بن میتب اور ابوسلمہ بن عبد الرحمٰن نے حضرت ابو ہر رپرورضی اللہ تعالیٰ عنہا ہے بوچھا کہ کیا وجہ ہے آپ رسول اللہ ﷺ سے زیادہ حدیثیں بیان کرتے میں جبکہ مہاجرین وانصار آپ کی طرح اتی زیادہ حذیثیں روایت نہیں کرتے۔

حضرت ابو ہریرہ در ضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا۔ بات بیہ ہے کہ ہمارے مہاج بھائی بازاروں میں خرید و فروخت میں مصروف رہتے تئے اور میں جب شکم سیر ہو جاتا تو رسول اللہ عیائے کی خدمت اقدس میں حاضر ہوتا۔ وہ لوگ (مہاجرین) جب بھول جاتے تو میں یادر کھتا۔ انصاری بھائیوں کو دنیاداری کے کاموں سے فرصت نہ ملتی تھی۔ اور میں ایک ایسا مسکیین تھاکہ یادر کھتا تھا۔ جب کہ وہ بھول جاتے تئے۔

بلکہ ایک بار حضور ﷺ نے فرمایا جو شخص اپنا کپڑا کھیائا نے یہاں تک کہ میں اپنی گفتگو ختم کرلوں۔ پھر وہ اپنے کپڑے کو سمیٹ لے تو میں جو بات بھی کہوں گا اے یاد رے گی۔

میں نے اپنی کملی فور آ بچھادی جو میں اور سے ہوئے تھا۔ یہاں تک کہ جب رسول اللہ مطالبۃ اپنی گفتگو ختم کر چکے تو میں نے اے سمیٹ کر سینے سے لگالیاس کے بعد سے میں رسول اللہ عظیمی کی کوئی بات نہیں نجھولا۔

# نكته غيب

پختہ یادداشت ذہن کی باتوں کی حفاظت کرنے والی قوت ہے اور انہیں بھولئے نہیں دیتی۔اور یہ قوت نظر آنے والی بھی نہیں ہے۔ گر حضور ﷺ نے فرمایا کیڑا بچھا دو۔ جب میں گفتگو ختم کر لوں تواسے سمیٹ کرسنے سے لگالو۔اب اندازہ تو کریں اس دامن ابو ہریرہ میں کیاڈالا گیاہے کازی امرہے وہ یاد داشت کی قوت ہی ہے جو ہم نعب کے لئے غیب ہے مگر حضور علیات کے غیب نہیں ہے۔ (بخاری شریف). قرضہ سے فراغت

حفزت عبداللہ بن عمر و بن حزم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انقال مقروض کی حیثیت میں ہواان کے وار تو ل کے پاس قرض ادا کرنے کو کچھے بھی نہ تھا۔ مگر قرض خواہوں نے انہیں ننگ کرناشر وع کردیا۔

حضرت جاہر رضی اللہ تعالی عند حضور علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئے عرض کیا۔
یار سول اللہ علیہ اللہ علیہ اللہ حضرت عبد اللہ رضی اللہ لعالی عند پر قرض تھا مگر
دود فات پائے۔ آپ علیہ ان کے قرض خواہوں سے قرض میں تحقیف کروادیں۔
حضور علیہ نے ان کے قرض خواہوں کو بلایا در حضرت جاہر کی خواہش ظاہر کی۔
مگر قرض خواہ کچھ بھی تحقیف کرنے پر رضا مندنہ ہوئے۔

حضور ﷺ نے حضرت جابرے فرمایاتم اپنے باغ کی تھجوریں انتھی کرو پھر ان میں ہے مجوہ الگ کردواور غذق زید الگ کردو۔اور کل مجھے بلاؤ۔اور عبد اللہ کے قرض خواہوں ہے کہوکہ کل اپنے قرض کے بدلے میں تھجوریں لے جائیں۔

حفرت جابرنے حضور ﷺ کے فرمان کے مطابق ایسانی کیا گر ایک خیال انہیں باربار آتا تھا کہ قرض خواہوں کے قرضے ان تھجوروں سے بھی ادانہ ہو سکیں گے۔اور قرض خواہ کی کرنے پر رضامنہ نہیں ہیں۔

بہر حال دوسرے دل حضور علیہ تشریف لے آئے اور تھجورول کے ڈھیرول کے در میان میں بیٹھ گئے۔ آپ علیہ نے حضرت جابرے فرمایا۔ قرض خواہوں کو ان کے قرض کے مطابق تھجوریں دیتے جاؤ۔

حصرت جابر فرماتے ہیں قرض خواہوں کا قرض اداہو گیا۔ مگر میری تھجوروں میں قطعاً کوئی کی واقع نہ ہوئی۔ تھجوروں کے در میان میں حضور ﷺ کے میٹینے سے تھجوروں میں برکت پیدا ہوگئی۔ اس واقعہ کا تعلق حضور ﷺ کے معجزہ سے ہے۔ وہ تھجورین جو قرض بھی اوا نہیں کر کئی تھیں وہ بڑھ گئیں۔

کھجوروں کی مقدار کے بڑھ جانے کاعلم آپ علیاتی کوایک دن پہلے ہو گیا۔ تبھی تو آپ علیات نے فرمایا کل تمام قرض خواہ اپنے قرض کے بدلے کھجوریں لے جانئیں۔ یعنی آپ علیات کے کچھ رہے جھے محجوریں اس قدر زیادہ ہو جائیں گی کہ قرض بھی ادا ہو گا اور جا برکی کھجوروں میں کمی بھی واقع نہ ہوگی۔ (بخاری شریف)

### مهمان نواز كوبثارت

بخاری شریف کے حوالہ سے حضرت ابد محمد عبدالحق المحقافی الدہلوی نے اپنی تغییر حقافی میں نقل کیا ہے کہ ایک بارجو نہی حضور نبی عمر میں میں نقل کیا ہے کہ ایک بارجو نہی حضور نبی عمر میں میں میں ایک مخطب کھڑا ہو گیا۔

عرض کرنے لگا۔ مسافر ہوں بھو کا ہو ل۔ روٹی کاسوال ہے۔

حضور علی اس بھو کے مسافر کا سوال من کر گھر میں تشریف لے گئے از دائ مطہرات سے اپوچھام بحد میں ایک بھو کا مسافر آیا ہے۔ کیا اس کے لئے گھر میں کوئی چیز کھانے کوہے؟

ازواج مطہرات نے عرض کیا گھر میں پانی کے سواکوئی ایسی چیز نہیں ہے جو اس مجھو کے مسافر کے کام آسکے۔

حضور ﷺ واپس تشریف لے آئے۔ نمازیوں نے فرمایا میرے اس مہمان کو جو کھانا کھلائے گا میں اس تنے جنت کا وعدہ کرتا ہو ل۔ ہاں ہاں صرف دور وثیوں کے بدلے میں جنت کاسوداکون کرے گا؟

ا یک صحابی فور الشے۔ عرض کیایار سول اللہ ﷺ جمھے میہ سودا منظور ہے ہیں اس مجو کے مسافر کو کھانا کھلانے کو تیار ہو اِپ

ٹھیک ہے۔ اے اپنے گھر میں لے جائیں کھانا کھلائیں۔ اس خدمت کے عوض اللہ تعالیٰ نے آپ کے نام جنت لکوری ہے۔

یہ صحابی حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے جو مہمان کو اپنے گھر میں لے گئے بیوی سے فرمایا۔ میں حضور عقیقتہ کا ایک مہمان اپنے ساتھ لا یا ہو ل۔ حضور عقیقتے نے فرمایا ہے جو اسے کھانا کھلائے گامیں اسے جنت کا حق دار کر دوں گا۔ تم اس کے لئے کھانا تیار کرو۔

بیگم نے عرض کیا کھانا اتنا تھوڑا ہے کہ بچوں کی بھوک بھی نہ مٹ سکے گی۔اگر میہ کھانا مہمان کو دیدیا گیا تو ہم تو بھو کے رہیں گے ہی بچے بھی بھو کے رہ جائیں گے۔

حضرت ابوطلحہ رضی اللہ عنہ نے کہاہم تو پہلے ہی کھانے کے دلدادہ نہیں ہیں اور بچے روز کھانا کھاتے ہی رہتے ہیں۔ اگر ایک دن نہ کھائیں گے تو کون سے مر جائیں کے۔انہیں تھیکیاں دے کر سلاد و۔ادر کھاناگر م کر کے برتن میں ڈال دو۔

مر کھانا تو بہت تھوڑا ہے آپ کا مہمان بھی سیر نہ ہو سکے گا۔ آپ کو بھی تواس کے ساتھ بیٹھنا ہے۔

کوئی بات نہیں۔ میں ساتھ بیٹھ جاؤں گاتم ایسے کرنادیے کو کس بہانے پھوٹک مار کے بجھادینا۔ اندھیرے میں میں مہمان کے ساتھ بیٹھا دیسے ہی کھانے کی پلیٹ میں ہاتھ چلا تار ہوں گا۔ اور منہ ہلا تار ہوں گا۔ مہمان سمجھے گامیں بھی اس کے ساتھ ہی کھانا کھار ہانہوں۔ اس طرح سار اکھانا مہمان کی بھوک دور کرنے میں کام آ جائے گا۔ بیوی کو یہ تجویز بری پہند آئی۔ اس نے بچوں کو تھیک تھیک کر سلادیا اور کھانا پلیٹ میں لگا کر مہمان کے آگے رکھ دیا۔ اس کے ساتھ (مہمان کے ساتھ) حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی میٹھ گئے۔ اب بیوی نے دیئے کی بتی کو در ست کرنے کے بہانے سے چھونک مار کر بجھادیا کمرے میں اندھیر ابو گیا۔

حضرت ابوطلحہ رضی اللہ عند نے مہمان ہے عرض کیا چلئے بھم اللہ کریں کھانا کھائیں۔ مہمان نے کھانا شروع کر دیا۔ اور حضرت ابوطلحہ رضی اللہ تعالیٰ عند یو نبی ساتھ بیٹھے ہاتھ ہلاتے رہے تاکہ مہمان کویقین ہو جائے کہ وہ بھی کھانا کھارہے ہیں۔ جبکہ حقیقت میں انہوں نے ایک لقمہ بھی مند میں نہ ڈالا تھا۔

اس طرح مہمان نے خوب سیر ہو کر کھانا کھالیااور حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود بھی ہیوی ادر بچے بھی بالکل بھو کے ہی سوگے۔

صح کو جب نماز پڑھنے کے لئے حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجد میں تشریف لے تشریف اللہ تعالیٰ عنہ مجد میں تشریف کے تش

صحابی نے آ کے بڑھ کر عرض کیایار سول اللہ عظیقہ میرے ماں باپ آپ عظیقہ پر قربان ہوں۔ آپ عظیقہ کو مجھے دیھے کر بنی آئی ہے کیا مجھ میں کوئی خاص تبدیلی آپ عظیقہ نے دیکھی ہے؟

نہیں میرے بیارے صحالی! جنت حاصل کرنے کے لئے آپ دونوں میاں یوی نے کیاشاندار ترکیب کی ہے یعنی بچوں کوسلادیادیے کو بھونک مار کر بجھادیااور خود بس یونجی ہاتھ اور منہ ہلاتے رہنااور بھو کے سوجانا۔

صحابی نے سر جھکا دیا۔ یار سول اللہ ﷺ؛ آپ عظیہ کے ہی صدقہ سے سے حیلہ میرے ذہن میں آیا اگر آپ میرے اس کام سے خوش میں تو مجھ سے زیادہ خوش قسمت اور کون ہوگا؟

حضور علی این میں اور صحابی حضرت ابوطلحہ مہمان کے ساتھ اپ کھر میں ہیں۔ اور صحابی حضرت ابوطلحہ مہمان کے ساتھ اپ کھر میں ہیں۔ در میان میں فاصلہ بھی ہے اور اندھیروں کے ان گنت پروے بھی ہیں۔
کمر صحح کو جب آپ علی صحابی کو دیکھ کر مسکرا دیئے تو یوں پیتہ جاتا ہے کہ آپ اپ مہمان کے ساتھ رات کو ہونے والا سلوک دیکھ رہے تھے۔ صحابی کے بالکل قریب بیشنے والا مہمان اندھیرے کے باعث ند دیکھ سکا کہ اس کا میز بان کھانا کھارہا ہے یا بیشنے والا مہمان اندھیرے کے باعث ند دیکھ سکا کہ اس کا میز بان کھانا کھارہا ہے یا نہیں۔ مگر حضور علی تھے گھر میں اپنے ایک صحابی کی ایک ایک دیک حرک کو ملاحظہ فرما رہے ہیں۔ بیس بلکہ ان کے دلوں میں جو ترکیب آئی اے بھی آپ مجھ رہے ہیں۔

(تفیر حقائی ادابو مجمد عہد الحق الحقائی)

### نكيال

ایک تاروں بھری رات کو حضور عظیظتہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی ران مبارک پر سر رکھے آرام فرمارہ ہتے۔ آپ کی نگاہ پاک آسان کے چیکتہ تارول پر تھی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہانے آپ کو جو تارول کو دیکھتے ہوئے دیکھا تو عرض کیایار سول اللہ علیظتہ کیا کوئی ایسا کھنص بھی ہے جس کی نکیال ان تارول کے برابر ہوں؟

> حضور عَلِيَّةً نے فربایا۔ ہاں ایسا شخص بھی ہے۔ عرض کیا۔ کون کیار سول اللہ عَلِیَّةً! فربایا۔ عربن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ

حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا چپ می ہو کر رہ گئیں۔ ان کا خیال تھا کہ حضور عصلیہ اس سوال پر میرے والد ماجد حضرت ابو بجر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام

بنائیں گے۔

حضور ﷺ نے پوچھاعائشہ اکیابات ہے آپ چپ کیوں ہو گئی میں عرض کیا پہر نہیں۔ بس میں نے ایک سوال کیااس کاجواب جھے لل گیااور کوئی سوال اگر ذبن میں آیا تو پوچھال گی۔

نہیں آپ کھ اور بھی پوچھنا چاہتی ہیں۔

ہاں۔ میں پوچھنا جائتی ہوں کہ میرے ابو کی نیکیاں کس قدر میں؟ آپ کے ابو کی غار ثور والی ایک نیکی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سار ک نیکیوں سے پڑھ کرہے۔

يد حواب پاكر حفزت عائشه صديقه رضى الله تعالى عنها خوش بو تئين -كانة رغيب

ستاروں کی تعدادان گنت ہے اگر کوئی گناچاہے تو بھی نہیں گن سکنادراگر کوئی گن سکنادراگر کوئی کن سکنادراگر کوئی کن سکنے کادعوئی کرے تو وہ ٹھیک نہ ہوگا۔ کیونکہ سائنس اگرچہ آج بڑی ترجی ہی ہے مگر پھر بھی بے شار ستارے اس کی آتھ ہے بھی او جسل ہیں۔ حضرت عمر فاروق برخی آپ میں اللہ تعالی عنہ کی نیکیاں بچہ حضور عبیلی ہے حضور عبیلی ہے علیحہ کی میں۔ اس کے علاوہ وہ نیکیاں جو حضور عبیلی ہے کہ وصال کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے وصال تک کیں۔ البذا کہا جائے گا کہ حضور عبیلی حضرت عمر اور قرر منی اللہ تعالی عنہ کی ایک ایک کیں۔ البذا کہا جائے گا کہ حضور عبیلی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک ایک کی کو جانتے ہیں۔ آپ جو عبیل کر تھے ہیں وہ بھی اور جو کرنا ہیں وہ بھی جانتے ہیں۔

اس کے علاوہ ستاروں کی تعداد کو بھی آپ جانتے ہیں۔ چونکہ آپ نے فرمایا ہے کہ حضرت عمرر ضی الیند تعالیٰ عنہ کی نیکیاں ستاروں کے برابر ہیں۔ لہذرااگر ستاروں کی تعداد دیں اربیادی کھرب ہے ثولاز ماحضرت عمررضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نیکیاں بھی و ک اربیاد س کھر ہے ہوں گی۔ ندایک نیکی اس سے زیادہ ہو گی نہ کم کے تک ماگر کم و میش ہوں گی تو حضور عیافت کے فرمان کی تصدیق نہ ہو سکے گی اور حضور عیافتی تو حق سے سوالچھ شمیس فرماتے۔

علادہ ازیں آپ نے فرمایا حضرت ابو بحر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عار تور والی
ایک نیکی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ساری نیکیوں کے ہے بڑھ کر ہے۔
لیخی آپ ﷺ حضرت ابو بحر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی علاوہ دوسری نیکیوں کے
صرف ایک نیکی کا در جہ جو اللہ تعالیٰ کے ہاں تکھا گیا ہے اس کو بھی دکھے رہے ہیں اور
جانتے ہیں۔
(تلخیص المشکوۃ آز پر و فیسر عبد الرشید فاروقی فرید ٹاؤن ساہیوال)
خبر شہادت

بخاری شریف کی روایت کے مطابق ایک سفر کے دوران حضور عظیمی کے ہمراہ حضرت ابد بحر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عشان غنی رضی اللہ تعالی عنہ تقد آپ سب کا گز راحد پہاڑ پر سے ہوا۔ یہ پہاڑز لز لہ سے دوچار ہو گیا۔ وہ ملنے لگا۔

علاء يهال ايك نكته بيان كرتے بين كه احد كالمنادر اصل يا توخوف كے باعث تھا كه بينجبر كے قد موں كو چوہنے بين كہيں كوئى گتا خى يائے ادبى ند ہو جائے ياوہ خو ثى ہے جھومنے لگا تھا كہ اے پینجبر كے قدم چومنے كى سعادت نصيب ہور ہى ہے۔

بہر حال جب پہاڑ ملنے نگا تو آپ علیہ نے پہاڑ پر اپناپائے مبارک مارا۔ فرمایا کہ تھبر جاا تجھے پتہ نہیں کہ تجھ پر ایک نبی ایک صدیق اور دوشہید کھڑے ہیں نبی کا بیہ فرمان من کر پہاڑا می وقت ملنے ہے باز آگیا۔ پہاڑے حضور ﷺ نے فرمایا ایک بی، ایک صدیق اور دو شہید۔ بی تو آپ خود میں اس میں کی حقم کاشک و شبہ نہیں۔ صدیق ہم مرات عفر تا ابو بر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عند ہیں، جنہیں آپ ﷺ نے بی صدیق کا خطاب دیا تھا اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عند اور حصرت عمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عند کے بارے میں فرمایا گیادو شہید ہیں۔ چنانچہ تاریخ نے نابت کر دیا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عند کیم محرم الحرام ۴۳ ہجری میں اور حضرت عمان رضی اللہ تعند کہ اذکا لحجہ ۳۵ ہجری میں شہید ہوئے یعنی آپ ﷺ نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عند کے بارے میں سما سال قبل اور حضرت عمان غنی رضی اللہ عند کے بارے میں ۴۳ سال قبل ہی فرما دیاکہ بید شہادت کا در جیا کیل گے۔ (بناری شریف)

### كيفيت شيطان

رمضان کے مہینے میں حضور عظیقہ مجد نہوی میں اعتکاف بیٹے ہوئے سے آخری عشرے کے آخری در مضان کے مہینے میں حضور عظیقہ کو عشرت صفید رضی اللہ عنبا (آپ عظیقہ کی در جینیں۔ پھر زوجہ محترمہ) آپ عظیقہ ہوئی جب جانے کئیں تو حضور عظیقہ خودان کے ساتھ جل و یے بعض امور پر گفتگو ہوئی جب جانے کئیں تو حضور عظیقہ خودان کے ساتھ جل و یے تاکہ انہیں گھر تک پہنچادیں۔ رہے میں دوانصاری مرد گزرے۔ انہول نے حضور اسلام کیا۔

نی پاک عظی نے ان دونوں کو ایک طرف لے جاکر تھر ایا۔ فرمایا میہ منت چی میری ہوئی ہیں۔

ان دونوں پر نبی کر بم عظیم کا بیریان شاق گزرا۔ عرض کیایار سول اللہ عظیمہ م

كى شك ميں كيول مبتلا ہو ل۔

فرمایا شیطان خون کی طرح انسان کے جم میں پھر تاہے اور جھیے خوف ہوا کہ کہیں تمہارے دلوں میں کوئی بد گمانی نہ ڈال دے اور تمہارے ائمال ضائع نہ ہو جائیں۔ نکتہ رغیب

شیطان انسان کا ازلی دشمن ہے۔ اے انسان کی اللہ تعالیٰ ہے قربت قطعاً پیند نہیں جب دہ درگاہ رب العزت ہے راندہ گیا تواس نے چھاتی پر ہاتھ مار کر کہا کہ میں انسان کو دائیں ہے بائیں ہے آگے ہے بیچھے ہے آگر گمراہ کروں گا۔ گر شیطان آج تک کمی کو نظر نہیں آیادہ عالم غیب میں اپنی شرکی دنیا بسائے ہوئے ہے۔

گر حضور عَلِيلَةً كى آنكھول ہے وہ بھی او جھل نہیں ہے۔ آپ عَلِیلَةً فرمارہ ہیں شیطان انسان کے جسم میں خون كى مانند پھر تاہے۔

ذراجهم کاکوئی حصہ کاٹ کر دیکھیں خون بہے گا مگر شیطان دکھائی نہ دے گا۔ کیا آپ کا مشاہدہ درست ہے یا حضور عظیمی کا ارشاد گرای یقینا حضور عظیمی کی بات حق ہے۔ جو شیطان ہماری آنکھوں ہے غائب ہے وہ حضور عظیمی کی نگاہوں میں ظاہر ہے۔ آپ عظیمی کو تو وہ انسانی جم کے خون کے لاکھوں کروڑوں قطروں میں دکھائی دے رہا ہے۔ (بغاری شریف)

مغفرت

محفل صحابہ میں حضور نبی کریم میلیند جو دعامانگا کرتے تھے اس میں مسلمانوں کی مغفرت کی دعاضر ور شامل ہوتی۔ صحابہ کرام کی جہال محبت اور عقیدت انہیں محفل مصطفیٰ علیقت میں لیے جاتی و ہیں یہ خواہش بھی شامل ہوتی کہ حضور علیقت نے ہمار ی مغفرت کی دعافر مادی تو مغفرت یقین ہے۔

حضرت حذیفہ آپ علیقہ کے بڑے پیارے محالی ہیں وہ اکثر آپ علیقہ ک خدمت میں حاضر رہتے۔ گر ایک بار ایسا ہوا کہ وہ اپنی بعض مصرو فیات کے باعث بارگاہ مصطفیٰ علیقی میں حاضر نہ ہو سکے۔

آپ کی دالدہ کو بیٹے کی یہ غیر حاضر می پندنہ آئی۔ ایک دن بڑی برہم ہو کر بیٹے پر عاب کیا کہ بیس کتنے دنوں ہے دنوں در کیے در میں عاب کیا کہ بیس کتنے دنوں ہے دکیے رہی ہوں کہ تم حضور علیقی کی خدمت اقد س میں تیرایا تیر می مال کا انتقال ہو گیا تو وہ مغفرت کی دعاہ محروم رہ گیا۔ اگر تم آج حضور علیقی کی خدمت اقد س میں نہ گئے تو تہمیں گھرے کھانا نہیں لئے گا۔

حفزت حذیفہ نے عرض کیا۔ امی!اس میں ذرا بھر شک نہیں ہے کہ میں گئی دنوں سے حضور ﷺ کی خدمت اقد س میں نہیں جا۔ کاہوں آج ضرور جاؤل گا۔

حفزت حذیفہ نے مغرب کی نماز مجد نہوی سیالیہ میں آپ سیالیہ کی قیادت میں بڑھی۔ گر مغفرت کی دعانہ کروا سے۔ بس شر ماتے رہے کہیں حضور سیالیہ استان دنوں کی غیر حاضری پر ناراض نہ ہوگئے ہوں۔ وہیں مجد میں رک گے۔ عشاء کی نماز پڑھی تو مغفرت کی دعاکیا۔ بھی نہ کہہ سکے۔ حضور سیالیہ گر تشر یف لے جانے گے تو ہا تھ باندھ کر آشر یف لے جانے گے تو ہا تھ باندھ کر آسر یف لے جیچے چھے چھے۔ باندھ کر آسے بیاندھ کے چھے چھے چھے جاں دیے اور بھی کئی صحابہ آپ کے چھچے تھے۔

حفرت حذیفد ان صحابہ میں گھرے ہوئے تھے۔ اجانک حضور علیقی نے فرمایا۔ حذیفہ خدا تنہاری اور تنہاری مال کی مغفرت کرے۔

# نكته رغيب

گویاسوال سے پہلے ہی حذیفہ کی درخواست سمع الدس تک پنٹی گئی تھی۔نہ صرف درخواست بلکہ حذیفیہ کی مال کابر ہم ہو کر عتاب کرنا بھی آپ نے دیکھ لیا تھا۔ حضور علیقی مجد میں ہیں، حذیفہ اپنے گھر میں ہیں در میان میں کتنی ہی رکاوٹیس ہیں۔ مگر حضور عَلَيْنَةً كَى نَگاہ مِّس ركاو مِّس ايے شفاف شفتے مِيں جن مِّس ہے آپ عَلِيْنَةَ وور تك د كھتے چلے جاتے ميں۔ (سر سالني از شل نعمانی جلدسوم)

20.

حضرت عبداللہ بن معودر ضی اللہ تعالیٰ عند روایت کرتے ہیں کہ میں ایک و فعد حضور علیفیہ کے ہمراہدینہ کے گھنڈروں میں ہے گزر ہا تھا۔ کہ ہمارا گزر یہود کے پکھ لوگوں پر ہوا۔ تو ان میں ہے ایک نے کہا ہمیں اللہ کے نی (علیفیہ) ہے روح کے بارے میں سوال کرنا چاہئے۔ دوسر نے کہا مت بوچھو۔ کہیں ایسانہ ہو کہ وہاس کے جواب میں دو بات کہد دیں جو تمہارے لئے بری ہو۔ مگر دوسر نے لوگوں کا اصرار یمی رہا کہ ہم ضرور بوچھیں گے۔ چنا نچے ایک شخص کھڑا ہوا۔

کئے لگا۔ اے ابوالقاسم ﷺ اہمیں بتائے کہ روح کیا ہے؟ آپ نے چکھ دیر سکوت فرمایا گھر کہاکہ

روح میرے پرورد گار کے حکم ہے ہے۔اس کی اصل حقیقت تم نہیں جان سکتے کیونکہ تمہیں بہت ہی کم علم دیا گیاہے۔

نكته عيب

روح ہر ذی نفس میں موجود ہے گر کسی کو دکھائی نہیں دیت۔ مرنے والا ہماری آنکھوں کے سامنے مر جاتا ہے گر اس کی روح پرواز کرتے وقت بھی ہمیں نظر نہیں آتی۔ آج کی سائنس نے بھی اس کی حقیقت کو سجھنے کی کوشش کی ہے گرناکام رہی ہے۔ ای لئے بہود یوں نے حضور عقیقت سے سوال کیا کہ ہمیں روح کے بارے میں بتایاجائے۔ اس سے سال میں مضح عقد

اس سوال ہے دوامر واضح تھے۔

ا۔اس سوال کاجواب نبی میلی ہے بن نہیں پڑے گا۔وہ خاموثی اختیار کریں گے

پھران کی بلی ہوگ۔

۲۔ اس سوال کا جواب یقینا نبی عظیفہ کے پاس ہے۔ کیونکد انہیں سب سے زیادہ علم دیا گیا ہے۔

الله کے نبی علی نے اس سوال پر تھوڑی دیر سکوت فربایا۔اس دوران میں وقی کا مزول شروع ہو گیا۔ یہود سمجھے ابوالقاسم (علی کا کواس سوال کا جواب نہیں آرہاہے۔ قبل اس کے کہ وہ حضور علی کی کان میں کوئی نازیبابات کہتے آپ علی نے فربایا۔

روح،اللہ کے تھم ہے ہے۔تم اس کی حقیقت نہیں سمجھ سکتے۔ کیونکہ تمہیں بہت ہی تھوڑاعلم دیا گیا ہے۔

اس بات میں حضور علی نے واضح کر دیا کہ اے یہود! بیر نہ سمجھنا کہ رون کے بارے میں میں کچھ نہیں جانتا۔ گرید ایک ایک حقیقت ہے جو تتہیں سمجھانے سے بھی سمجھ نہیں آئے گی۔ کیونکہ اللہ نے تمہیں علم ہی کم دیا ہے۔

یہ نہیں فرمایا مجھے علم تھوڑا دیا گیا۔ میں سمجھ نہیں سکتا۔ بلکہ یہ فرمایا تمہارے پاس علم ہی تم ہے۔ تم نہیں سمجھ کتے۔

یہود تواپنے آپ کو بڑے عالم فاضل سجھتے تھے۔ گر حضور عظیقے نے ان کے علم کی نفی کر دی۔ علم بھی نظرنہ آنے والی چڑ ہے گر حضور عظیقے جان رہے ہیں کہ ان کے پاس تھوڑاعلم ہے۔ (بٹاری شریف)

#### سوالات

حضور علی جرت کر کے مکہ ہے مدینہ میں تشریف لے آئے ہیں۔ مکہ میں قریف کے آئے ہیں۔ مکہ میں قریش آپ کے لئے مشکلات کھڑی کر فی آپ کے لئے مشکلات کھڑی کر نے لئے۔

ا یک بار علائے یہود حضور علیق کی خدمت اقد س میں حاضر ہوئے عرض کیا آپ

(علیلیہ) نے نبوت کادعویٰ کیا ہے ہمارے نزدیک نبی میں دودوباتیں بتانے کی قدرت ہوتی ہے، جن کا تعلق عالم غیب ہو تا ہے۔

ہم آپ (ﷺ) نے جاریا تیں پوچھنا چاہتے ہیں۔ اگر آپ (ﷺ) نے بتادیں تو ہم آپ (ﷺ) کی نبوت کی تصدیق کر دیں گے ادر آپ (ﷺ) پر ایمان لے آئیں کے ادر آپ (ﷺ) کا اتباع کریں گے۔

حضور علی فور اان کی طرف متوجہ ہوئے فرمایا۔

کیا خداے عہد کرتے ہو کہ اگر میں نے تمہاری باتوں کے درست جواب دے دیے تو تم جھ پرایمان لے آؤگے۔

انہوں نے عرض کیا۔ ہاں۔ ہم آپ عظی کو یقین دلاتے ہیں کہ اگر آپ نے درست جواب دید کے توہم آپ پرالیمان لے آئیں گے۔

حضور علی نے فرمایا کہوتم کیا پوچھنا جاتے ہو؟

وہ کہنے گئے۔ اے نی اللہ! بتائے کہ بچہ مال کے مشابہ کس سبب سے ہو تا ہے حالا تکہ وہ نظفہ باب کا ہو تا ہے۔

حضور ﷺ نے فرمایا۔ میں تم کو خدائی فتم دیتا ہوں کہ تم اس بات کو جانے ہو کہ مر د کا نطفہ غلیظ اور سفید ہو تاہے اور عورت کا نطفہ زر داور رقتی ہو تاہے۔ پس جو نطفہ دونوں میں غالب ہو تاہے بچہ اس کے مشاہر ہو تاہے۔

یہودی بولے بیشک آپ علیہ نے درست اور سی فرمایا ہے۔

انہوں نے دوسر اسوال یہ پوچھاکہ آپ کی نیند کی کیفیت کیا ہے۔

آپ علیہ نے اس کے جواب میں فرمایا میں تم کو خدا کی قتم دیتا ہوں کیا تم جانے ہواس شخص کی نیند جس کے نبی ہونے کا تم میر کی نسبت انکار کرتے ہواس کی آگھ سوتی ہے مگر دل بیدار رہتا ہے۔ یہود یوں نے اس جواب کو بھی درست تشکیم کیا۔

پھر تیسر اسوال پوچھا گیا۔ بتا کے اسر ائیل نے اپناوپر کون می چیز حرام کی تھی؟

آپ عَلَیْ نے فرمایا تم کو خدا کی قتم دیتا ہوں کہ کیا تم کو نہیں معلوم کہ اسر ائیل کو

سب چیز ول نے زیادہ مرغوب چیز او نمنی کا دودھ اور اس کا گوشت تھا پھر ایک دفعہ جودہ

نیار ک سے تندر ست ہوئے تو شکریہ کے طور پر او نمنی کا دودھ اور گوشت جو بہت
مرغوب تھا اپنے لئے حرام قرار دے دیا۔

یبودی بولے اے اللہ کے نبی (علیقہ) آپ (علیقہ) نے ہمارے اس سوال کا جواب بھی درست دیا ہے۔

پھر پوچھنے گئے ہم کو بتائے کہ روح الامین (جریل) کیا چیز ہے؟ آپ علیافیہ نے فرمایا میں تم کو قتم دیتا ہوں کہ تم جانے ہو وہ جرائیل جو میر سے پاس آتا ہے۔

علائے یہود کہنے گئے۔ ہاں یہ بھی آپ نے بچ فرمایا ہے لیکن وہ تو ہمار او مثمن ہے وہ طرح طرح کے عذاب، شختیاں اور خو نخواریاں لے کر ہم پر نازل ہوا ہے۔ ہم کیے برداشت کر سکتے ہیں کہ ہمار او مثمن آپ (علیقہ ) کے پاس آئے اگر وہ آپ علیقہ کے پاس نہ آتا تو ہم آپ (علیقہ ) کی اتباع کر لیتے۔

اس موقعہ پراللہ تعالی نے یہ آیات نازل فرمائیں۔

قُلْ مَنْ كَانَ عَدُواً لِحِبْرِيْلَ فَإِنَّهُ نَرَّلُهُ عَلَى قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللهِ مُصَدِّقًا لِمَا يَئِنَ يَدَيْهِ وَهُدَّى وَيَشْرُى لِلْمُؤْمِنِيْنَ مَنْ كَانَ عَدُواً لِلهِ وَمَلْنَكَتِم وَرُسُلِهِ وَجَبْرِيْلَ وَمِيْكُيلَ فَإِنَّ اللهِ عَدُوً لِلْكُفِرِيْنَ وَلَقَدْ أَنْزَلَنَا لِلْكَ أَيْتِم بَيْنَتٍ وَمَا يَكُفُرُهِهَا اللَّ الْفُسِقُونَ وَرَكُلُما غَهْدُوا عَهْدًا نَيْلَةٍ فَرَيْقٌ مِنْهُمْ بَلُ أَكْثُرُهُمْ لاَ يُؤْمِنُونَ وَلَمَّا خَآء هُمْ رَسُولًا مِّنْ عِنْدِ اللهِ مُصَدِّقٌ لَمَا مَعَهُمْ نَبَذَ فَرِيقٌ مِّنَ الَّذِيْنِ أُونُوا الْكِتِبَ كِنْتُ اللهِ وَرَآءَ ظَهُورِهِمْ كَانَّهُمْ لاَ يَعْلَمُونَ وَاتَّبِعُوا مَا تَتُلُوا النَّيْطِيْنُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمُنَ (بقرة: ١٠٢هـ)

آپ فرمائے جو دشمن ہو جبریل علیہ السلام کا (اے معلوم ہونا عاہے) کہ اس نے اتارا قرآن آپ کے دل پر اللہ تعالیٰ کے حکم ے (یہ) تقدیق کرنے والا ہے ان کتابوں کو جو اس سے پہلے اتریں اور سر ایا بدایت اور خوشخری ہے ایمان والول کے لئے جو کوئی دشمن ہو اللہ اور اس کے فرشتوں اور اس کے رسولوں اور جریل دمیکائیل کا تواللہ بھی دشن ہے (ان) کا فروں کا۔اوریقینا ہم نے اتارے ہیں آپ پر روشن نشان اور کوئی بھی انکار نہیں كرسكتان كالجزنافرمانول ك\_كيا (يول نہيں) كه جب تمهى انہوں نے وعدہ کیا تو پھر توڑ پھینکا ہے انہیں میں ہے ایک گروہ نے۔ بلکہ ان کی اکثریت تو (سرے سے) ایمان ہی نہیں لائی۔ اور جب آیاان کے پاس رسول اللہ کی طرف سے تقدیق کرنے والااس كتاب كى جوال كے ياس ب تو پھينك دياا يك جماعت نے اہل کتاب سے اللہ کی کتاب کو اپنی پشتوں کے چھے جسے وہ کھے حانتے ہی نہیں۔اور پیروی کرنے لگے اس کی جو پڑھا کرتے تھے شیطان سلیمان علیه السلام کے عہد میں۔

نكته عيب

واقعہ کے شروع میں ہی جب یہودی علاء نے کہا کہ اے محد! (عظیمة ) ہمیں حیار

باتیں بتائیے جو ہم آپ سے دریافت کرتے ہیں۔ اگر بتادیں تو ہم آپ ( عظیم اُک) کی بیروی کر لیں گا۔ یہ اور کا میں می

عَلَيْكُمْ أَبِذُلِكَ عَهَد اللهِ وَمِيْفَاقِهِ لَيْنَ أَنَا اَخْبَرُتُكُمْ بِلْلِكَ لَتُصَدَّفْنِي فَالُوا نَعَمْ فَالَ فَاسْنُلُوا عَمَّا بَدَالَكُمْ (الْحِمَا) بِي تَمْ بِراللهُ كاعبد و بيناق ہا آرس نے تنہيں اس كی خبر ويدى پھر تو تم ميرى تقدايق كرو كے ؟ انہوں نے كہا ہاں ورمايا جس چر كے متعلق مناسب معلوم ہولوچھو۔

نہ جانے بہودی علاء نے سوال کس طرح کے کرنے ہیں۔ مگر حضور علیہ اس یقین کے ساتھ فرمارہ ہیں کہ اگر میں آپ کے سوالوں کے جواب دیدوں تو پھر تم ضرور میری تقدیق کرو گے۔ گویا کہ آپ ہر طرح کے سوال کے جواب سے آگاہ ہیں اور پھر یہودی علاء نے جس انداز کے سوال کئے وہ سائنسی، تاریخی، علمی اور ذاتی ٹوعیت کے ہیں۔

آپ نے ہر سوال کا جواب اس قدر درست دیا کہ یہودی علماء کو ہر جواب پر کہنا پڑا کہ آپ درست فرماتے ہیں۔ سیر ت این بشام (شُخ غلام علی اینڈسنز) سما کل

دلائل النوة قر مطابق ایک روایت یول آتی ہے کہ حضرت ام سلمہ رضی الله تعالی عنبا (زوجہ محترمہ حضور علی کے پاس گوشت کا ایک عزبا (زوجہ محترمہ حضور علی کے پاس گوشت کا ایک عزبا (زوجہ محتر مہ جنول فرمایا اور حضور نجی کر مجم علی کے ساتھ میں رکھ کر محفوظ کر لیا۔ تاکہ حضور علی ہیں تشریف لائیں تواہے پکا کر آپ علی کی خدمت اقد س چیش کیا جا سکے سکونکہ حضور علی کوشت بڑے شوق سے تناول فرماتے تھے۔ تھوڑی دیرے بعد ایک سائل آیا صدالگائی کہ جمو کا ہوں۔ کوئی چیز صد قد کر واللہ تھوڑی دیرے بعد ایک سائل آیا صدالگائی کہ جمو کا ہوں۔ کوئی چیز صد قد کر واللہ

تعالیٰ تمہیں برکت دے گا۔

حضور عظی کے گھر والول نے سائل سے کہا۔ اللہ تھے برکت دے۔ ہمارے پاس صدقہ کرنے کے لئے کوئی چیز نہیں ہے۔

سائل یہ جواب من کر چلا گیا۔

کچھ دیرے بعد حضور ﷺ گھر میں تشریف لائے ام سلمہ رضی اللہ عنہاہے فرمایا کچھ کھانے کو ہے اور کے آؤ۔

آپ نے نے عرض کیا تھوڑا ساگوشت ہے میں بھی ہنڈیا تیار کردیتی ہوں۔ . حضور علیت نے فرمایا جلدی کرو۔

آپ نے خادمہ سے فرمایا کہ طاق میں رکھا گیا گوشت کیڑ لائے۔ خادمہ نے طاق تک جانے میں جلدی کی گراس کی جیرانی کی کوئی انتہانہ رہی کہ وہاں کوئی گوشت نہیں ہے۔ بلکہ اس کی بجائے اس قدر بڑا ایک پھر وہاں پڑا ہے۔ وہیں سے عرض کیا۔ امال جان! گوشت تو نہیں ہے بلکہ اس کی جگہ یہ پھر کا ٹکڑا پڑا ہے۔

حضور ﷺ نے وہ مکڑا کڑ لیا پھر فرمایا یہ تو گوشت کی ہی بدلی ہوئی صورت ہے۔ مجھے بیہ تاؤ کہ کیا کوئی سائل اللہ کے لئے کچھ مانگئے آیا تھا۔

> عرض کیا گیا۔ ہاں ایک سائل نے صدقہ کے لئے سوال کیا تھا۔ پھرتم نے کما کہا

> > يمي كه گھر ميں صدقہ كے لئے كوئى چيز نہيں ہے۔

بی سے رو بال میں گوشت موجود ہونے کے باوجود تم نے سائل کو خالی ہاتھ چھاٹا کیاای کے وہ وہ تا کے دہ گوشت پھر بن گیا۔

. نکته غیب

گھر کے دروازے پر جب سائل آیا تو حضور عظیم گھر پر نہیں تھے نہ توانہیں

گوشت کے آنے کا پنہ تھا اوندی پھر میں ہے گوشت کی کوئی خوشبو آرہی تھی۔ مگر آپ علی نے اس پھر کے عمزے کو دیم کر بوجھ لیا کہ وہ گوشت کی بدلی ہوئی صورت ہاور تبدیلی بھی اس وجہ ہے آئی ہے کہ اے کس نے اللہ کے نام پر مانگا تھا۔

الیے لگتاہے کہ حضور عظیم اگر گھرے باہر بھی ہوں تو بھی گھر کے حالات اور مناظر آپ کی آ کھول سے پوشیدہ نہیں ہیں۔ جولوگ کہتے ہیں کہ حضور علیہ کو دیوار کے پیچھے کا علم نہیں ہو تو دہ اس طرح کے واقعات ہے اپنے نظر یے کو بدلنے کی کوشش کریں۔ (بیٹی فی دلائل النوت)

#### كتابالله

حفزت بریرہ ایک غلام عورت تھی جس نے اپنے مالک ہے ۹ اوقیہ جاندی کے عوض اس شرط پر مکا تبت کی تھی کہ وہ ہر سال ایک اوقیہ جاندی دے گی۔

بریرہ ام المومنین عائشہ صدیقہ (زوجہ نکرمہ حضور ﷺ) کے پاس آئیں۔ کہ اس سلسلے میں میری دو فرمائیں۔

حفزت عائشہ صدیقہ نے فرمایا اگر تیرے مالک چاہیں تو میں سب روپے ان کو ویدوں اور تیری ولامیرے ذمے ہوگی۔

بریرہ نے اپنے مالکوں ہے کہا تو ان لوگوں نے اس سے انکار کر دیا۔ اس نے حضرت عائشہ سے عرض کیا کہ میں نے اپنے مالکوں کے سامنے وہ چڑ پیش کی جو آپ نے جھے فرمائی تھی۔ مگران لوگوں نے انکار کر دیاہے مگریہ کہ ولاان کی ہوگی۔

نی علیہ نے سنا تو حضرت عائشہ سے اصل صورت حال سے آگاہی جاہی۔ حضرت عائشہ نے بریرہ کی حالت بیان کی۔

آپ ﷺ نے فرمایا تمان کی مکا تبت اداکردو۔ اور ولا کی شرط کرنے دو۔ ولا تواس کے لئے ہے جو آزاد کرے چنانچہ حضرت عائشہ نے ایسائ کیا۔ پھر رسول اللہ عظیمہ لوگوں کے در میان میں کھڑے ہوئے۔اللہ کی حمد و ثنابیان کی۔ پھر فرمایاان لوگوں کا کیا عال ہے کہ ایسی شرطیں لگاتے ہیں جو کتاب اللہ میں نہیں۔ کوئی ایسی شرط جو کتاب اللہ میں نہیں کور نہیں ہے باطل ہے۔اگرچہ سوشرطیس لگائے اللہ کا فیصلہ سب سے سچاہے۔اور اللہ کی شرط زیادہ مضبوط ہے۔ ولاای کی ہے جو آزاد کرے۔

#### نكته غيب

حضور عظیمی نے فرمایاان اوگوں کا کیا حال ہے جو ایسی شرطیں لگاتے ہیں جو کتاب اللہ میں نہیں ہیں۔ کتاب اللہ ہم راد قرآن پاک ہے۔ قرآن پاک کی ایک ایک آیت قرآن یاک ہے۔ مگر کتاب اللہ کھمل قرآن پاک ہے۔

جس وقت کابیہ واقعہ ہے اس وقت کمل قر آن پاک آپ پر نازل نہیں ہواہے۔ لہٰذااس نامکمل قر آن کو کتاب اللہ نہیں کہا جاسکتا۔

حضور علی فی فرمارہ ہیں کہ دہ شرطیں جو کتاب اللہ میں نہیں ہیں اور کتاب اللہ کمل صورت میں اور کتاب اللہ بہ جو کما صورت میں اوح محفوظ پر مرقوم ہے۔ گویا کہ آپ کی نگاہ اس کتاب اللہ برج جو الوح محفوظ پر رقم ہے۔ بیش خصور علیہ بین بردہ غیب میں ہے۔ مگر حضور علیہ بین پڑھ رہے ہیں۔ (بخاری شریف) زمین پر بیٹے لوح محفوظ پر لکھی تحریریں پڑھ رہے ہیں۔ (بخاری شریف)

#### سزا

بخاری شریف میں ایک واقعہ حضرت انس سے یوں روایت کیا گیا ہے کہ پھر لوگ عمکل یا عمرینہ پاک میں آئے۔ مگر دہ آتے ہی بیار ہو گئے۔ انہیں بخار آنے لگا۔ آپ علی نے انہیں اس چراگاہ میں بھیج دیا جہاں صدقے کے اونٹ چرا کرتے تھے۔ اور حضور علی کے چرواہے ان پر مقرر تھے۔ ان لوگوں نے اونٹوں کا پیٹاب اور وودھ پیاوہ شکر رست ہوگئے۔ پھرایک موقعہ پاکرانہوں نے چرواہوں کو قتل کر دیااور اونٹ ساتھ لے کر چلے گئے۔ حضور علی کے اس کے کہ ان کے گئے۔ حضور علی کا کارروائی کی اطلاع بڑی جلدی مل گئی۔ آپ علی کے ان ک تعاقبہ نے ان ک تعاقبہ کے ان تک بھٹے گئے گئے اور انہیں گھیر کر پکڑلیا۔اونٹ ان سے چھین لئے اور ان کو گرفتار کر کے حضور علی کے خدمت اقد س میں لے آئے۔حضور علی نے نہیں دیما تو آپ علی کے چرواطبر کر میں کے آئے۔حضور علی کے انہیں دیما تو آپ علی کے اور ان کو گرفتار کے حاصور علی کے اور ان کو گرفتار کر کے حضور علی کے انہیں دیما تو آپ علی کے آئے۔

آپ علی نے فرمایاان سب کے ہاتھ اور یاؤں کاٹ دو۔

صحابہ نے تھم بجالانے میں ذرا دیر نہیں کی فور ان کے ہاتھ اور پاؤں کاٹ دیے۔ دو ترکیئے گئے۔

فرمایا۔اب لوہے کی گرم سلاخیس ان کی آئمھوں میں پھیر دو۔

یہ سرادیے میں بھی دیر نہیں کی گئی۔ یہ لوگ چیخوں پر چیخیں مار رہے تھے۔ طر گرم سلاخیس آ تھوں میں چھیر نے والوں نے ان چیخوں کی پھر پر واہ نہیں کی۔ ان کو اندھااور لولا کر کے شکریزوں پر پھینک دیا گیایہ تڑتے تربے رہے نوکیلے پھر وں نے ان کے جسموں کو بھی لہولہاں کر دیا۔ چیختے چیختے ان کے طلق خٹک ہوگئے۔ کہنے لگے ہائے پانی۔ پھی نہیں ویے دیا۔

فرمایا نہیں ایسے ہی ہلاک ہونے دو۔ انہیں مرجانے دو۔ یہ اس قابل نہیں ہیں کہ اس دھرتی پر سانس لیے سیں۔ آپ کے چہرے پر اس قدر نظگی تھی کہ صحابہ نے اس سے پہلے بھی بھی نہ دیکھی تھی۔ اور جو سلوک ان او گول کے ساتھ کیا گیااس کا اظہار بھی آج تک نہ ہو ابھا۔ گرکسی کو لب ہلانے کی جرات نہیں ہور ہی تھی۔ پھر خود اظہار بھی آج تک نہ ہو ابھا۔ گرکسی کو لب ہلانے کی جرات نہیں ہور ہی تھی۔ پھر خود می فرایا۔

ان لوگوں نے ان مسلمانوں کے ساتھ بھی ایسا ہی سلوک کیا ہے جو چ اگاہ میں اونٹوں کے رکھوالے مقر ۔ نے گئے تھے۔ انہوں نے ان کے پہلے ہاتھ کائے پھر ، تکمیں کاٹ دیں پھر ان کی آئھوں میں گرم سلائیاں پھر یں اور نوکیلے پھر وہی پر پھیک دیا۔ وہانی کے گھونٹ کو ترہے ہوئے مرگے۔ گر ان ظالموں کو ذر اترین تا۔ یہ ای سزا کے مشتق ہیں۔ انہوں نے چوری کی، قل کے اور ایمان لانے کے بعد کا فر ہوگے۔ ککھ مغیب

حضور علیت نے ان عرینہ والوں کو چرا گاہ میں بھیجی دیا۔ پرا گاہ مدینہ ہے باہر ہے۔
حضور علیت اپنے گھر میں ہیں۔ انہوں نے او نؤل کے چرواہوں کے ساتھ جو سلوک
کیااللہ نے اس پرے ایک ایک پر دہ اٹھالیا۔ اور آپ کی آئیسیں وہ منظر دیکھنے لگیں۔
ورنہ آپ رحمة للطلمین ہیں آپ علیہ نے بھی بھی انسانوں کے ساتھ ایساسلوک نہیں
کیااور پھر آپ علیہ نے ان کے ساتھ کوئی زیادتی نہیں کی۔ وہی کیا جو انہوں نے کیا
تاکہ لوگوں پرواضح ہو جائے۔ کہ مسلمانوں پر ہونے والی زیادتی مسلمانوں کو گوارا نہیں
ہے۔ (بخاری شریف)

# عذاب قبر

بخاری شریف میں ایک واقعہ یوں لکھا گیاہے کہ ایک وفعہ آنخصرت علیہ اپنے پیارے صحابہ کرام کے ہمراہ سفر پر تھے۔ کہ ان کا گزر دو قبروں پر سے ہوا۔ آپ ویس رک گئے صحابہ نے تعجب سے پوچھا۔

حضور علی ایماری جانیں آپ پر فداہوں۔ آپ علی کے اوپائک رک جانے کا سب کیاہے ؟

آپ علی کے اللہ ان قبرول والول کو بڑا سخت عذاب ہو رہا ہے جس کے باعث ان کی جینیں نکل جارہی ہیں۔ مزید فرمایا ان کا عذاب کوئی بہت بڑے گناہ کے

باعث نہیں ہے بلکہ بالکل معمولی ہے احتیاطیوں کے باعث ہے ان میں ہے ایک پیٹاب کرتے وقت اس کی چھیٹول ہے نہیں بچتا تھا۔ اور دوسرے کو عذاب اس وجہ ہے ہور ہاہے کہ وہ دوسروں کی غیبت کیا کر تا تھا۔

پھر آپ نے ایک ہری شاخ لی۔ اے چیر کے دو کلوے کے اور ایک ایک مکو اہر ایک قبر پر گاڑدیا۔

صحابہ کرام نے عرض کیایار سول اللہ عظیمی ہے آپ نے کیوں کیا؟ فرمایا مید ہے کہ جب تک ید دونوں شاخیس خٹک نہ ہوں گی۔ان پر عذاب کم رہے گا۔

صحابہ کرام نے مزید کوئی جرح نہیں گی۔ آپ علیقے کے ارشاد پر سرخم کر لئے اور سفر پر دوانہ ہوگئے۔

## نكته عيب

یہ قبروں والے نہ جائے کہ ہے قبروں میں و فن ہیں۔ کی من مٹی کے بنیج ان

کو لاشے پڑے ہیں۔ اگر آپیا ہم ان کی مٹی کو ہٹا کر دیکھیں توشا کدان کی ہڈیاں بھی

نہ مل سکیں۔ گر حضور ﷺ تو غیب کا ایک ایک پر دہ ہٹا کر دیکے درہ ہیں۔ کہ ان کے

جم صحیح و سالم ہیں اور انہیں عذاب میں ہتا کر دیا گیا ہے۔ انہیں عذاب دینے والے

فرشتوں ہے آپ نے یہ سوال نہیں کیا کہ انہیں یہ سز اکس بنا پر دی جار ہی ہے۔ بلکہ

آپ میلیے خود ہی بتارہ ہیں کہ ان میں ہے ایک کو بیشاب کے چھیٹوں ہے نہ بین

کے باعث اور دوسر کے کو غیبت کی وجہ سے عذاب ہورہا ہے۔ لیخی آپ ان قبر والوں کی

زندگی کے لیں منظر ہے بھی آگاہ ہیں۔ (بخاری شریف)

#### فضيلت جهاد

ام حرام بنت ملحان رضی الله تعالی عنها جو که حفزت انس بن مالک رضی الله تعالی عنها جو که حفزت الله تعالی عنه کے نکاح میں عنه کی خاله، ام سلیم کی بهن اور عبادہ بن صامت رضی الله تعالی عنه کے نکاح میں

تھیں، وہ صحابیہ ہیں جن کے گھر میں حضور علیفہ اکثر تشریف لے حاما کرتے تھے وہ آپ علیہ کو کھانا کھلاتیں یانی ملاتیں اور خدمت کیا کرتیں۔

ایک د فعہ آپ علیہ ام حرام کے گھر میں تشریف لائے تھوڑی دیر کے بعد آپ علی کو نیند محسوس ہوئی اور آپ علیہ آرام فرمانے لگے۔ پھر آپ علیہ جلد ہی مراتے ہوئے اٹھ بیٹھے۔

ام حرام نے یو چھایار سول اللہ علیہ! آپ کو کس چیز نے ہمایا ہے؟

آب عَلِيلَةً نے فرمایا۔ میری امت کے چند لوگ میرے سامنے لائے گئے۔ جو الله كى راه ميں جہاد كرنے كے لئے جارہے ہيں۔جو دريا كے چھيس باد شاہو ل كى طرح جہاز کے تخوں پر سوار ہورہے ہیں۔

یہ بات نی تو حضرت ام حرام نے عرض کیا۔ یار سول اللہ علیہ وعافرہائے کہ اللہ تعالی مجھے بھی ان میں شامل فرمادے۔

آپ علیہ نے ام حرام کی خوشی کے لئے دعا فرمائی۔

آپ علی نیر نید محسوس کی ادر سوگئے۔ تھوڑی دیر بعد ای طرح مسکراتے ہوئے اٹھے۔

حضرت ام حرام نے پھر یو چھا۔ یار سول اللہ آپ کو کس چیز نے ہنایا ہے۔ آپ ماللہ نے وہی سلے والا جواب دیا کہ میری امت کے کچھ لوگ پیش کے گئے ہیں، جو کہ الله تعالیٰ کے رائے میں جہاد کی غرض ہے دریا کے پیچ میں جہاز کے تختو ں پر بادشاہوں کی طرح سوار ہورہے ہیں۔

یہ ین کر حضرت ام حرام نے عرض کیایار سول الله دعا فرمائے کہ الله تعالی مجھے بھی ان میں شامل کر دے۔

آپ عظیمہ نے فرمایاتم تو پہلے گروہ میں بی شامل ہو گئی تھیں۔

اس داقعہ کا تعلق کچھ تو خواب ہے ہادر کچھ بیداری ہے۔ عام لوگو ل کاخواب جمعو ما ہو سکتا ہے گر حضور علیات کا خواب جمع بیداری کی طرح ہے۔ لبذا ہم خواب والے حصہ کو بھی بیداری میں شامل کرتے ہوئے یہ کہہ سکتے ہیں کہ حضور علیات کی موجول کو امت کے لوگ شاہانہ افتدار حاصل کرلیں گے۔ اور ان کے پاؤل دریاؤل کی موجول کو بھی تغیر کرلیں گے۔ اور اس عروج واقتدار حاصل ہونے تک حضرت ام حرام زندہ بھی تغیر کرلیں گے۔ اور اس عروج واقتدار حاصل ہونے تک حضرت ام حرام زندہ بھی رہیں گی۔

چنانچ ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت امیر معاویہ بن ابوسفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن

کے عہد میں بادشاہت آگئی تھی انہوں نے قسطنطنیہ کی روی فوجوں سے نگر لینے کے

لئے پہلا اسلامی بحری پیز ابنایا اور جب انہوں نے ۵۹ جری میں بڑے اہتمام کے ساتھ

ایک عظیم الثان لشکر سفیان بن عوف از دی کی قیادت میں بھیجا۔ تو اس میں جلیل

القدر صحابہ ارام بھی شامل تھے۔ لینی حضرت ابو ایوب انصار کی حضرت عبداللہ بن

عر، حضرت عبداللہ بن عباس رضوان اللہ علیہم اجمعین اپنے بڑھائے کے باوجود اس

لشکر میں شامل ہوئے۔

حفرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کی بیوی ام حرام بھی ان کے ساتھ گئے۔ یہ اسلامی بحرکی بیڑا بحیرہ روم کی بے رحم موجوں سے کھیلتا ہوا باسفورس میں داخل ہوا۔

حضرت ابو ابوب انصاری رضی الله تعالیٰ عنه ای معرکه میں مرض الموت میں مبتلا ہوئے۔امیر لشکرنے ان ہے بوچھا۔

اے صحابی رسول عظیقہ ا آپ کی اگر کوئی وصیت ہو تو بیان کرو۔ انہوں نے فرمایا۔ میرے مرنے کے بعد مجھے دشمن کی سر زمین میں دفن کرنا تاکہ آنے والے لوگوں کو یاد رہے کہ ملمان یہال تک اسلام پھیلانے کے لئے آ چکے ہیں۔ چنانچہ آپ کو قطنطنیہ کی فصیل کے نیچے دفن کیا گیا۔

قسطنطنیہ کے قلعہ کا محاصرہ مسلمانوں نے کئی روز تک جاری رکھا۔ و مثمن نے قلعہ کے اندر سے خوب آگ برسائی۔ جس کا نتیجہ سیہ ہوا کہ نہ تو مسلمان اس قلعہ کو فتح کر سکے اور نہ ہی محصورین محاصرہ کو توڑنے میں کامیاب ہو سکے۔

آخر محاصرہ اٹھالیا گیا واپسی پر حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی ام جب سوار ہونے لگیں توان کا پاؤں الجھ گیا اور گر پڑیں۔ جس سے ان کی موت واقع ہوگئی۔

حضرت ام حرام کے گھر میں پیپن سال پیشتر مسلمانوں کو باد شاہوں کی طرح دریا
کے چھیں جہاز کے تختوں پر سوار ہوتے حضور علی نے دیکھا توام حرام نے اس لشکر
میں شامل ہونے کی دعا حضور علی ہے کہ دوائی تھی۔ آج وہی ام حرام حضرت امیر
معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لشکر میں شامل ہیں اور شہادت کا جام نوش فریا ہے گویا
کہ جو واقعات ۵۵ سال بحد مدینہ سے سیکل وں میل دور رو نما ہونے والے تھے انہیں
حضور علی نے نہ بند میں ہی میٹھے بیٹھے دیکھ لیا۔ دوری اور وقت کے وہ پردے جنہوں
نے اصل واقعہ کو عالم غیب میں رکھ دیا تھا حضور علی اس کے آگاہ تھے۔

(ترندى شريف يخارى شريف تاريخ اسلام)

#### دست مبداری

قیاس یکی کہتاہے کہ اس وقت حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر پانچ سال کے لگ مجل متحق ہے جس میں خطبہ دینے کے لئے منبر شریف پر روئی اللہ ویا ہے کہ اللہ متحق ہوئے اور حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے پہلو میں بیٹھے ہوئے میں۔ آپ علیہ وار میں بیٹھے ہوئے کی گفتگو میں۔ آپ علیہ وار میں بائیں اور سامنے بیٹھے ہوئے لوگوں کود کھتے ہیں اور خطبے کی گفتگو

سمجھا سمجھا کر فرہارہ ہیں اور پھر اچایک حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف و کھنے لگتے ہیں۔ مجبت اور شفقت غالب ہے آپ علیات کے جھک جھک کرا نہیں دیکھنے کا نداز لوگوں کو بڑا پہند آ رہا ہے۔ سامعین کے چہرے متبسم ہیں۔ حضور علیات خاند کی بید کیفیت جود میکھی تو فربایا۔

لوگو! حسن میرا بیٹا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ذریعے مسلمانوں کے دو گروہوں کے مابین صلح کرائے گا۔ بید دوزمانہ ہے جے حضور علیاتی نے فرمایا ہے۔ "حیر القرون قرنی" سبزمانوں ہے بہتر زمانہ میرا ہے۔

ہر مسلمان جم کے ایک عضو کی طرح ہے۔ گمان تک نہیں ہو تاکہ کوئی اییاز مانہ آئے گاکہ مسلمان و متحارب گروہوں میں بٹ جائیں گے۔ گر حضور ﷺ فرمار ہے ہیں کہ میرا ہے بیٹا (حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ ) و گروہوں کے مابین صلح کرائے گا۔

گر وقت دن رات، مہینوں اور سالوں میں سمنتا گیا اور حفرت علی رضی الله تعالیٰ عند کی خلافت کازبانہ آیا تو ملت اسلامیہ واقعتہ دو حصوں میں بٹ گئے۔ جہاز، عراق، اور نجید کا علاقہ حضرت علی رضی اللہ عند کی حکمر انی میں آیا اور شام، مصر اور ملحقہ علاقے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عند کی قلم و میں آئے۔ یہ تقییم جنگ صفیین کے میں ہوئی جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عند اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عند اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عند کے در میان ہوئی اور بڑاروں آوئی مارے گئے۔

ازال بعد حفرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے بعد حفرت امام حسن مند خلافت پر بیٹھے۔ گرکوفہ کے لوگوں نے آپ کی بیعت کی حفرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ چونکہ مخالفت قائم تھی جوا کید اور جنگ کا بیش فیمہ بن سکتی تھی۔ مسلمانوں کا قبال بیش فیمہ کا مند تعالی عنہ نے پہند نہیں فربایا کہ ان کی وجہ ہے مسلمانوں کا خون خرابہ ہو آپ ۲ ماہ کے بعد خلافت سے نہیں فربایا کہ ان کی وجہ ہے مسلمانوں کا خون خرابہ ہو آپ ۲ ماہ کے بعد خلافت میں درور ہوگئے اور پورے عالم اسلام کے امیر المسلمین حضرت امیر معاویہ رضی

الله عنه بن گئے۔ مصر و حجاز شام و عراق اور نجد وغیر ہ ایک ہی تلمر و میں آگئے۔ اس طرح ملت اسلامیہ آلیں میں خون بہانے سے نج گئی۔

#### نكته غيب

تخت خلافت ہے دستبر داری ہی دومسلمان گروہوں کے مابین صلح تھی۔جس کی خبر حضور ﷺ نے آئے ہے جا حضرت امام حضن اللہ عنہ صرف ۵ سال کے تھے۔گویا آپ ﷺ آنے والے واقعات ہے جبر خبیس بیس۔ (تاریخ الحلفاء از جال الدین سیو کھی)

#### خيانت

چوری کرنے والایا خیانت کرنے والا یہ احتیاط ضرور کر تاہے کہ ایسے کام کرتے ہوئے اے کوئی نہ ویکھے۔ گر ایسے لوگ اللہ تعالیٰ اور اس کے حبیب عظیمی ہے کیے او جمل رہ سکتے ہیں۔

خیبر کے مشہور معرکہ میں حضور نبی طرم عظیقہ کو شاندار کامیابی ہوئی۔ تو حضور علیقہ ایک جگہ جہ بیٹے میں اور صحابہ کرام مال غنیمت لالا کر ایک جگہ ڈھیر کر مال میں مضغول تھا۔ طر مال غنیمت میں مضغول تھا۔ طر مال غنیمت میں سے ایک چادرا ہے نہ صرف پہند آگی بلکہ اس کی اسے ضرورت بھی تھی۔ اس نے اس موقعہ سے ناکہ واٹھایا اور وہ چادراس نے ایک طرف کر کے چھپالی اور پھر مال غنیمت اکٹھا کرنے میں لگ گیا۔ کی کواس چادر کی بھنگ نہ تھی کہ دواس کے پاس ہے۔

پھر حضور عظیقہ نے مال غنیمت میں سے گائے، اونٹ، اسباب اور باغ وغیرہ عبار میں میں اسباب اور باغ وغیرہ عبار میں تعقیم فرماد میئے۔ مدعم کو بھی اس کے حصے کامال مل گیا۔ ازاں بعد آپ وادی القرئ میں پنچے۔ یہاں پڑاؤ کرنا تھا سامان اتار اجار ہاتھا کہ ایک تیر ہوا میں سنسنا تا ہوا آباور مدعم کے لگ گیا۔ وہاس وقت حضور عظیمت کا کجاوا تار دہاتھا۔

تیر مارنے دالے کا کوئی پتہ نہیں تھا۔ تیر شائد زہر میں بجھا ہوا تھا۔ اس کا زخم بھی کاری تھا۔ یہ عمر مارنے دائر کوٹ ہوئے کاری تھا۔ یہ عمر زمین پر گر گیا۔ اور لوٹ پوٹ ہونے لگا صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم آگے بڑھے اس کے تیر مھینج ٹکالا۔ زخم پر ہاتھ رکھا کہ زیادہ خون نہ بہہ سکے۔ گر کیا ہو سکتا تھا جس کی زندگی کے دن ختم ہو جائیں وہ دم توڑ ہی دیتا ہے۔ یہ عمر اپنے دوستوں کے دیکھتے دیکھتے ان کی آغوش میں ہمیشہ کے لئے چپ ہوگیا۔

لوگول نے کہامہ عم کوشہادت مبارک ہو۔

حضور عظیمی اس آواز پر آگے بڑھے فرمایا نہیں نہیں۔اے شہیدنہ کہو۔یہ شہید نہیں ہے۔ نہیں ہے۔اس کے نئے اس چادر کے بدلے میں آگ کاایک شعلہ مقرر کردیا گیاہے جو اس پر مبلط رہے گاجواس نے خیبر کے مال غنیت میں ہے مال تقییم ہونے ہے پہلے چرالی تقی۔نہ جانے وہ شعلہ کب تک اے اپنے قابو میں رکھے۔

## نكته غيب

مدعم نے جب جادر اپنے قبضہ میں لی۔ اس کے اپنے گمان کے مطابق اسے کوئی نہیں دکھے رہا تھا۔ گر دیکھنے والے نے دیکھ لیااور ثابت کر دیا کہ میرے اور تمہارے در میان کے پردے میرے لئے کچھ حقیقت نہیں رکھتے۔

جب مال غنیمت کے ڈھیرلگ رہے تھے۔حضور عطیقی انہیں دیکھ کر کس قدر خوش ہورہے تھے۔بارگاہ ایز دی میں کس قدر شکر بجالارہے تھے۔ مگر وہ صحابہ کے مشکرات سے بھی غافل نہیں ہیں آپ ایک ایک صحابی کے کام کو نگاہ میں رکھے ہوئے ہیں خواہ دہ کتی اد ٹول میں ہورہاہے۔ (بخاری شریف)

# ترديد شهادت عثان

جرت کے چھے سال ماوزی تعدہ میں حضور پاک ﷺ عمرہ کے لئے تشریف کے گئے کوئی پندرہ سوکے قریب صحابہ کرام آپ کے ہمراہ تھے۔ آپ ﷺ ابھی مکہ ہے ۹ میل کے فاصلے پر حدیبیہ کے مقام پر ہیں کہ قریش آپ کی آمدے باخبر ہوتے۔
انہوں نے ل کراس بات پر انفاق کیا کہ حضور ﷺ کو مکہ میں داخل نہ ہونے دیا
جائے۔ بلکہ قرب وجوار کے قبائل بھی اکشے کر کے جنگ کی تیار کی کرنے گئے۔ یہاں
تک کہ موضع بلدہ تک نکل آئے۔ یہاں انہیں برابر خبریں چہنے رہی تھیں کہ
جضور ﷺ جنگ و قبال کے اداوے نہیں آئے ہیں ان کے آنے کا مقصد فقط سے
کہ کعبہ کی زیارت کی جائے اور عمرہ اداکیا جائے ، ای وجہ سے وہ سامان حرب بھی
ائے ماتھ خبیں لائے ہیں۔

م گر قریش کی ذبخی خباشت انہیں واپس جانے کی اجازت نہ دے رہی تھی۔ آخر حضور عصلے نے حضرت عثان رضی اللہ عنہ کو مکہ میں گفت و شنید کے لئے بھیجا۔ تاکمہ آپ ہمارے آنے کا مقصدان پرواضح کر سکیں۔

یہ گفتگو لمی ہوگئے۔ حفرت عثان رضی اللہ تعالیٰ عند اس وقت کے اندر والیں نہ آئے جس وقت کے اندر والیں نہ آئے جس وقت پر ان کا آنا متوقع تھا۔ اس تاخیر کے باعث بعض صحابہ کرام رضی اللہ عنہم میں چیہ میگو ئیاں ہونے لگیس کہ قریش نے حضرت عثان کو شہید کر دیا ہے۔ گر حضور علیہ ہے اس کاذکر خود ذمہ داری ہے نہیں کیا۔ یہ بات جب حضور علیہ تک تک کپنی تو آپ نے فرمایا عثان شہید نہیں ہوئے۔ وہ قریش ہے کو گفتگو ہیں لیحنی ان کی گفتگو میں لیدنا خواہ کو اہل کی خبریں نہاڑ اؤ۔

مکہ میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ ہے کہا گیا کہ آپ آئے ہوئے بیں آپ طواف کعبہ اور عمرہ اداکر لیں۔

اس پر حضرت عثمان رضی الله عندنے فرمایا۔

بخداا میں حضور ﷺ کے بغیرنہ طواف کروں گااور نہ ہی عمرہ اداکروں گا۔ ادھر جولوگ حضرت عثان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قتل کی خبر میں ملوث نہیں ہوئے تتے انہوں نے کہنا شروع کردیا کہ حضرت عثان رضی اللہ تعالیٰ عنہ زندہ تو ہیں گر طواف وعمرہ میں آپ مشغول ہوں گے۔ مار میں میں مشاہد میں مشاہد ہوں ہے۔

یہ خبر بھی حضور علی کیا تک پینچی تو آپ نے فرمایا۔

واللہ! عثمان میرے بغیر نہ طواف کریں گے اور نہ ہی عمر ہ ادا کریں گے۔ یہ لوگ بھی چپ ہو گئے۔ یہ لوگ بھی چپ ہو گئے۔ یہ لوگ بھی چپ ہو گئے۔ یہ اد کی کہ حضرت عثمان مخی رضی اللہ تعالی عنہ شہید ہو گئے ہیں۔

اس خبر پر حضور علی آ گے برھے صحابہ کرام سے فرمایا۔

" جان اوا عثمان زندہ ہیں۔"۔۔ گرچو نکہ قریش خواہ مخواہ ہم پر جنگ مسلط کرنا چاہتے ہیں۔ آؤہم ان پر دودوہ تھ کرنے پر بیت کریں۔ اور دیکھوایہ عثمان کا ہاتھ ہے یہ میر اہاتھ ہے میں عثمان کے ہاتھ پر بیعت کرتا ہوں۔ پھر آپ نے اپنے داہنے ہاتھ پر ہایاں، تھ ہارا۔ اس کے بعد دوسرے صحابہ بیعت کرنے لگے۔

### نكته غيب

اس واقعہ میں تین باتیں بڑی کھل کر سامنے آتی ہے کہ۔ ا۔ حضور علیقی نے واضح فرمادیا کہ عثال زندہ میں قریش کے ساتھ ان کی گفتگو طویل ہوگئ ہے۔

۲۔ بخدا! عثان میرے بغیر طواف وعمرہ نہیں کریں گے۔

سابیه باته عثمان رضی الله عنه کام میں اس پر بیعت کر تا ہو ل۔

ان میتوں باتوں ہے اس امر کا اظہار ہو تا ہے کہ آپ ﷺ 9 میل دور بیٹے مکہ کے حالات پر نگاہ رکھے ہوئے ہیں۔ بلکہ طواف و عمرہ کے بارے میں انہیں الفاظ کو دہرایا ہے جو حضرت عثان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمائے تھے۔ یعنی

ر سول الله عليلية كي بغير مين كعبة الله كاطوان نهين كرون كا\_(ابن عساكر)

حضور نی مرم می این فی فرمایا والله لا بُطُوف مالم اطوف به الله کی قشم (عثمان) برگز کعبه کاطواف میرے بغیر نہیں کرے گا۔

کھ لوگ کتے ہیں کہ حضور علیہ نے سحاب سے جو بیت ل وہ حضرت عثان رضی اللہ عند کے قصاص کے لئے تھی۔

اگرید بات درست تسلیم کرلی جائے تو کہناپڑے گاکہ حضور عظیم کواس امر کا یقین ہو گیا تھا کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید کر دیئے گئے ہیں۔ گویا آپ نے غلط خبر پر یقین کر لیا تھا۔ اس ہے تونی عظیمی کی فراست غیر یقین ہو جائے گی۔

آپ کاب فرمان کہ یہ ہاتھ عثان رضی اللہ تعالی عنہ کاہے سے حفزت عثان رضی اللہ تعالی عنہ کاہے سے حفزت عثان رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کی خبر کی تردید ہوتی ہے۔

( بخارى شريف، تاريخ الخلفاء از جلال الدين سيوطى )

#### ر فاقت

حفزت ابن عمر رضی اللہ تعالی عند ہے مروی ایک حدیث امام ترندی اور حاکم نے
یوں نقل کی ہے کہ ایک بار حضور نبی کر یم عظیقہ مجدیل تشریف لائے حضرت ابو بکر
صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ آپ علیقہ کے ہمراہ تھے۔
دونوں حضرات اپنے آ قا کے ادب واحر ام کے باعث یجھے پیچھے جل رہے تھے۔ گر
حضور علیقہ باربار رک کر انہیں اپنے ساتھ ملا لیت۔ مجد کے دروازے پر پہنچ تو یہ
دونوں حضرات پھر پیچھے تھے۔ (تاریخ اکٹلاماز طال الدین میوطی)

آپ عُمِيالِلللہ فیصلہ ہے۔ آپ عُلِی نے دونوں کے باز و تھام لئے آ گے بڑھے تو مسجد میں دوسرے صحابہ ر ضوان اللہ تعالیٰ علیم اجمعین احترام میں کھڑے ہوگئے۔

آپ عظیفہ نے فرمایالو گو! من لو۔ قیامت کے دن ہم ای طرح اکٹھے اٹھیں گے۔

نكته غيب

کہنے والے تو کہتے ہیں کہ حضور علیہ کو قیامت کاعلم نہیں ہے۔ گر حضور علیہ تو

قیامت کے دن کے منظر کا نقشہ پیش کررہے ہیں۔ کہ قیامت کے دن میں اور میرے ابو کر اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہامیرے ساتھ اکٹھے اٹھیں گے۔

قیامت کے دن اکشے اٹھنے ہے اگر چہ اس بات کا اظہار ہوتا ہے کہ تینوں اجماد
پاک جہاں جہاں بھی و فن ہوں گے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ انہیں ایک مقام پر لے
آئے گا۔ گر ہم اپنے محدود علم کی بنا پر بوں بھی کہہ سے ہیں کہ تینوں اجماد پاک کا اکشے
اٹھنا تب بھی ممکن ہو گاجب ایک جگہ پر تینوں مدفون ہوں گے۔ چنا نچہ تاریخی اعتبار
سے ہم دیکھتے ہیں کہ حضور عظیات کے بعد حضرت ابو بکر صدای رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور
حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ علیات کے روضہ اطہر میں آپ علیات کے
پہلو میں دفن کیا گیا۔ یہ تدفین جس عقیدت اور مجت کی بنا پر ہوئی وہ ایک الگ پہلو
ہے۔ گر حضور علیات کے علم باطن پر عش عش بیجے کہ آپ جا ہے ہیں کہ میرے یہ
ہے۔ گر حضور علیات کے میں بہلو میں و فن ہوں گے چنا نچہ ایپ ہی ہوا۔

#### معذرت

ایک بار حصزت ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه اور حصرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه اور حصرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه نے تعالی عنه میں نزاع میں نزاع میں نزاع میں زیادتی حصرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه کی ہے۔ اسی وجہ سے ان کالہجہ کچھ تیز ہوگیا حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه ان کے لیج پر ناراض نہیں ہوتے وہ چپ ہوگیا ور مزید بات آگے نه بڑھانے کی غرض ہے ان سے الگ ہوگے اور مزید بات آگے نه بڑھانے کی غرض ہے ان سے الگ ہوگے اور ایک ہے۔

حفرت ابو بكر صديق رضى الله تعالى عند نے حفزت عمر فاروق رضى الله تعالى عند نے حفزت عمر فاروق رضى الله تعالى عند كے على جانے پر محسوس كياكہ مجھے اپنے ليج ميں تيزى نہيں و كھائى جائے تھى۔ لهذا معذرت كرنے كى غرض سے آپ رضى الله تعالى عند ان كے پيچھے جل ديك، بھائى عمر، بھائى عمر رضى الله تعالى عندكى آوازيں ديتے رہے مگر حضرت عمر رضى الله تعالیٰ عندایے گھر میں داخل ہو گئے اور اندر سے دروازہ بند کر لیا۔

حفرت ابد بكر صديق رضى الله تعالى عند نے دروازے پر وستك دى مگر دروازه نہيں كھا۔ اب آپ مجد نبوى عظيظة ميں تشريف لے آئے۔ حضرت ابودرداور ضى الله تعالى عند مجد ميں بيشے تھے۔ آپ ان كے پاس بيٹھ گئے كہ حضور پاك عليہ بھى تشريف لے آئے۔

آپ نے آتے ہی فرمایا۔ ابودر داء یہ آپ کے دوست کس سے لڑ کر آئے ہیں۔ ابھی اس بات کا جواب نہیں ملا تھا۔ کہ حضرت عمر فار دق رضی اللہ تعالیٰ عند بھی مجد میں تشریف لے آئے۔انہوں نے آکر نزاع کی ساری صورت حال بتائی اور نادم ہوئے۔

حضور نے فرمایا۔ اے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ابو بحر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ے معذرت خواہ ہوئے تو آپ نے انہیں معاف کیوں نہیں کیا۔ حضور ﷺ کے چہرے پر کچھ تغیر جو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں دیکھا تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیایار سول اللہ ﷺ بیرے مال باپ آپ پر قربان جا عیں۔ غلطی میری ہی تھی۔ میں ہی قصور دار تھا۔ میں بھائی عمرے معانی جا ہتا ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے معانی کا اعلان کر دیا۔

حضور ﷺ کے چبرہ پاک کی خفگی کا فور ہو گئی۔ آپ نے فرمایا میرے دوست کو آپ مجھ سے الگ کرنا چاہتے ہیں۔ آپ نے بیہ بات محرر فرمائی۔ مزید فرمایاتم سب نے مجھے جمٹلایا مگر ابو بکر (رضی اللہ تعالیٰ عنہ)نے میری تصدیق کی۔

## نكته غيب

دونوں صحابہ میں جہال نزاع ہوئی وہاں حضور علیہ موجود نہیں ہیں۔ گر آپ جب معجد میں تشریف لائے تو آپ انہیں دیکھتے ہی ابودرداء سے فرماتے ہیں۔ کہ ابودرداء اتمہارے بددوست کس سے لؤکر آئے ہیں۔ اس کے علاوہ جب حضرت عر

ر ضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لاتے ہیں تو ان سے فرمایا جب ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ آپ ہے معذرت خواہ ہوئے تو آپ نے انہیں معاف کیوں نہیں کیا۔

زاع اور معذرت کا و مالمه آرید الله کی طور پر آپ سے او جھل ہے مگر باطنی لحاظ ہے اور جھل میں ہے مگر باطنی لحاظ سے

فتنه

مجد نبوی میں حضور نبی طرم عطیقی کس قدر عظیم فیصلے فرمادیا کرتے تھے، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیم اجمعین کے ایمان بڑے پختہ تھے۔ حضور عظیقی جو فرماتے صحابہ اس کے ہوجائے پریقین رکھتے تھے۔

ایک دن ایسی ہی محفل میں صحابہ کرام بیٹے ہوئے ہیں۔ حضور علیق مثل مخفل بند ہوئے ہیں۔ حضور علیق مثل مخفل بند ہوئے ہیں۔ آپ علیق کا ابند ہوئے ہیں ہو آپ علیق کے بعد الجمعنے والے تھے۔ لیمن آپ آپ فر ملیا میر ہے بعد لوگ اپنے دوسر سے مسلمان بھائی کو خوفزدہ کیا کریں گے نہیں۔ بھائی کا ساتھ دینے والے بہت تھوڑ ہے ہوں گے۔ جابر سلطان کے سامنے کلہ حق کے جہاد میں لوگ شریک نہیں ہو سکیل گے۔ جابر سلطان کے سامنے کلہ حق کے جہاد میں لوگ شریک نہیں ہو سکیل گے۔ امانت میں خیانت ہونے گے۔ علم انہمنا جا جا جا گا۔

اس محفل میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عند بھی بیٹے تھے۔ ووایک ایک فقنے کا نام من کر سہے جارہے تھے ان کی آنھوں میں آنسو تیر رہے تھے۔ حضور علیات نے انہیں ویکھا تو تھوڑی دیر کے لئے چپ ہوگئے۔ پھر فرمایا۔ ایک یہ بھی فتنہ ہوگا کہ میرے عثمان کولوگ شہید کرویں گے۔

اس سے پہلے بھی حضور عظیمی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عند کی شہادت کی خبر دے چکے تھے کہ جبان کا گرم حضرت ابو بکر صدایت، حضرت ممر فاروق اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنبم کے ساتھ احد پہاڑ پر ہوااور پہاڑ کوزلز لہ آگیا۔ تو آپ نے

فرمایا کھیر جا۔ بھتے پیتہ نہیں کہ تھے پرایک نی ایک صدیق اور دوشہید کھڑے ہیں۔ گر اس وقت یہ خبر دیتے ہوئے آپ کی کیفیت بیانہ تھی۔

حضور علی کے صحابہ تو شہادت کی موت کی خبر کو پہند کیا کرتے تھے۔ ان کے نزد کیک کفر واسلام کے معرکوں میں شہادت بڑی سعادت سمجھی جاتی تھی۔ آئ کی خبر میں حضرت عثان کی شہادت کا باعث ایک فتنہ تھا اور ایک مظلوم کی حیثیت ہے آپ کی شہادت کی اطلاع تھی۔ اس وجہ سے حضور علی ہے کہ سے برافر دگی تھی۔

احادیث سے بیات ثابت ہے کہ مظلوم اسے کہاجائے گاجس نے زنانہ کیا ہو گر اس پر زناکی حد قائم کر دی جائے۔ جس نے ارتداد نہ کیا ہو گر مرتد قرار دے کر قتل کر دیاجائے۔ادراس نے کسی کو قتل نہ کیا ہو گراہے قاتل قرار دے کر قتل کر دیاجائے۔ چنانچہ ہم دیکھتے ہیں حصرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت جن طالات میں

چنا بچہ امم دیکھتے ہیں حضرت عثان رصی اللہ تعالیٰ عند کی شہادت جن طالات میں ہو گی ان میں واقعت ایس کو گی بات بھی نہیں۔ باوائیو ل نے انہیں گھر میں محصور کر کے پانی ہے محروم کر دیا اور دن کی روشن میں انہیں شہید کر دیا۔

### نكته غيب

حضور نبی عمر م علیقی نے حضرت عثان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مظلومیت کی حالت میں شہادت کی خبر جیش العمر ت (۹ھ) کے بعد دی۔ آپ علیقی کی رحلت ااھ میں بوئی جبکہ حضرت عثان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ۵ سھ میں بوئی۔ اس طر ۲۲۲ سال ہے چیشتر آتا حضور علیقی نے وہ حالات دیکھ لئے جو حضرت عثان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ چیش آنے والے تھے۔ (تاریخ انخافاہ از علامہ جاال الدین سیو کمی)

# جائے فیصلہ

ہجرت کے آٹھویں سال میں غزوہ حنین کا داقعہ میش آیا۔ حنین ایک چشمہ کا نام ہے جو مکہ سے تین رات کی مسافت پر طائف کے قریب داقع ہے۔ اس داقعہ کی دجہ ہی بی کہ جب مکہ فتح ہو گیا۔ تو سارے قبائل عرب نے حضور ﷺ کی اطاعت 'ول کرلی۔ان دونوں قبیلوں کے اکثر لوگ پہلوان تتے گردن کش بھی تنے اور مال داسباب کے مالک بھی۔عداوت، بغض اور حسد ان کے سینوں میں بمیشہ رہتا تھا۔

یہ دونوں قبیلے (سردار) فیف بنی کنانہ میں اکسیے ہوئے اور اس اسر پر گفتگو کرنے

گئے کہ محمر بن عبداللہ (علیقیہ) کمہ والول پر غالب آگئے انہوں نے کہ والول کی

تلواریں قوڑ دی ہیں۔ان کا سامان حرب و فن کر دیا ہے اور وہ بیچارے توہا تھ جو زجو زجو اکر

ان کی اطاعت گزاری پر آمادہ ہوگئے ہیں۔انہوں نے بہادری کے مانتے پر کلک کا ٹیکالگادیا

ہے۔اگر ان لوگوں کا مقابلہ جو اپنے آپ کو مسلمان کتے ہیں ہمارے ساتھ ہو تا تو انہیں

پنہ چل جاتا کہ جنگ کے کہتے ہیں۔اور اب ممکن ہے کہ ان کے قدم ہماری طرف بھی

انٹے کیس۔ ہمتر ہوگا ان کی ایسی جمارت کرنے ہے پہلے ہم ان پر حملہ کزدیں۔

یہ ساری باتیں انہوں نے سر کشی اور غرور و تئبر میں آکر کیں۔ ان کی ہیہ میڈنگ خفیہ تھی۔ اور راز دارانہ ماحول میں ہوئی۔ اس کے بعد جواز ن اور اُقدیف کے جیالے لوگوں پر مشتل لشکر جس میں ۴ ہزار آز مودہ کار اوگ تنے میدان کار زار میں آگئے۔ حضور ﷺ ۲اہز ارکے لشکر کے ساتھ آئے۔

ا یک منزل پر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے بوچھا۔ یار سول اللہ ﷺ اہم اگلا پڑاؤ کس مقام پر کریں گے۔

حضور ﷺ نے فرمایا۔ حیف بن کنانہ میں تضہریں گے۔ جہاں کا فروں نے کفر پر باہم عہدوییان کیا تھا۔

نكته غيب

ہوازن و ثقیقت کے سر داروں نے واقعتہ اس مقام پر خفیہ طور پر جنگ حنین کے متعلق پر وگرام بنایا تھا۔ اس پر وگرام کی گفتگو کا آغاز واختیام کیا تھا؟ان سر داروں کے بھائیوں بیٹوں اور دوسرے اوگوں تک کو پیتانہ تھا۔ انہیں میں تک نہیں پتا تھا کہ اس جنگ کے لئے فیطے کس جگہ پر ہوئے میں مگر حضور الطبیعی فرمارے میں کہ ہم اس مقام پر پڑاؤ کریں گے جہال کافروں نے کفر پر باہم عہد و پیان کیا ہے۔ اس سے پتا چاتا ہے کہ آپ کے مخالفین کے مخالفانہ فیصلے آپ سے اپوشیدہ نہیں ہیں۔

( بخارى شريف، مدار نالع تازشخ محد عبدالحق محدث و واوى )

# حضرت اوليس قرني رضى الله تعالى عنه

حفرت اولیں قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کواس کے اپنے بھی ایک دیوانہ کہتے تھے۔
آپ علاقہ یمن کے شہر قرن کے رہنے والے تھے۔ وہ ایک بار بھی حضور سلامتی کی ضدمت میں حاضر نہیں ہوئے اور نہ ہی آپ سلامتی نے انہیں دیکھا ہے۔ گر حضور سلامتی نے انہیں دیکھا ہے۔ گر حضور سلامتی نے ایک بارائی محفل میں صحابے فرمایا کہ

''میری امت میں ایک شخص ایبا ہے جس کی شفاعت ہے ربیعہ اور مصر قبیلہ کی بھیٹر وں کے بالوں کے برابر گناہ گاروں کو اللہ تعالیٰ بخش دے گا۔'' (ربیعہ اور مصر دو ایسے قبیلے تیجے جن کی بھیٹر وں کی تعداد لامعلوم ہے )

صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نے پو تھایار سول اللہ وہ شخص کہال رہتا ہے۔ حضور عظیم نے فرمایا قرن میں۔

> بوجھا گیا۔ کیا ہم ان ہے شرف ملا قات کر سکتے ہیں۔ ۔

آب نے فرمایا۔ نہیں

عرض کیا گیا۔ کیا کوئی بھی ان سے نہیں مل سکے گا۔

فرمایا۔ صرب عمر فاروق اور علی رضی الله تعالی عنهماکی ملا قات موسکے گی۔

یہ دونول صاحبان بھی اس محفل میں بیٹے ہوئے تھے۔ انہیں بڑی نوشی ہو کی انہوں نے عرض کیا۔ یار سول اللہ ﷺ اگر ہم جائیں توانمیں کن نشانیوں ہے بیچا نیں۔ آپ نے فرمایاوہ شربانی کاکام کرتے ہیں۔ان کے جم پربال ہی بال ہیں۔ان کی ہشیلی میں ایک ورہم کے برابر سفید داغ ہے۔ آپ کی ماہ قات یقیناان ہے ، و جائ گی۔ آپ ان کے ملیں تو میراسلام کہنااور یہ میر اپیرائن ان کی خدمت میں چیش کرنا اور میر کی امت کی مغفرت کے لئے کہنا۔

حضرت اولیس قرنی کہنے گئے۔ انچھی طرح دیکھ بھال کرلیس شاید وہاولیس قرنی کو کی

اور ہو۔ سیے کہنے لگے ہمیں جو نشانیاں بتائی گئی ہیں وہ سب آپ میں موجود ہیں۔اور ہمیں سے

یہ کہنے گئے ہمیں جو نشانیاں بنائی کئی ہیں وہ سب آپ میں موجود ہیں۔ اور ہمیں ہید بھی یقین ہے کہ ہمارے آ قاکی زبان پر ہمیشہ چکر ہا ہے۔ ہم و ثوق سے کہہ سے تیں کہ ہمیں جس اولیں قرنی کی تلاش ہے وہ آپ ہی ہیں۔

حفرت اولیں قرنی رضی الله تعالیٰ عند نے فرمایا آپ نے اپنے آتا کی وصیت پر عمل کرناہے۔ عمل کیا ہے، مجھے بھی ای آتاکی وصیت پر عمل کرناہے۔

ا نہوں نے وہ جبہ مبارک پکڑااور پچھ فاصلے پر جاکر بیٹھے۔ جبہ سامنے رکھااور بارگاہ ایزدی میں عرض کرنے لگے۔

بارالہا! میری کیا حیثیت ہے کہ سفارش کر سکول۔ تیرے نبی عظیفہ نے اپنی امت میرے حوالے کی ہے۔ حضور عظیفہ نے اپنامبارک بیرائن جمحے تحفہ میں بھیجاہے۔ مگر میں اے اس وقت کی نہیں بینول گاجب تک حضور علیفہ کی امت کی مغفرت نہیں

فرمائی جائے گ۔

الله تعالیٰ نے نعیبی آواز میں اطلاع دی کہ آپ کی سفارش قبول کرلی گئ ہے میں فیا ہے جیں اللہ تعالیٰ کی نبعت ہے امت کی مغفرت کر دی ہے۔

پھرید دونوں حفرات (حفرت عمر، حفرت علی رضی الله تعالی عنهما) اجازت لینے کے لئے آگئے آپ نے فرمایا۔اگر آپ نہ آتے تواس وقت تک میں اپناسر نہ اٹھا تاجب تک ساری امت کی مغفرت کی اطلاع نہ یا لیتا۔

نكته غيب

حضرت اویس قرنی مدینہ پاک ہے میلوں دور ہیں۔ وہ آپ کی خدمت میں حاضر بھی نبیس ہوئ، گر آپ علی آئند کے اس خوس ہوئی نبیس ہوئ، گر آپ علی ان کے ارفع مقام ہے آگاہ ہیں۔ جس کا تعلق الله تعالیٰ کے علم ہے ہے۔ اور پھریہ بھی بات فرمائی کہ حضرت اولیں قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنماد کیے پائیس گے۔ مزید یہ کہ انہیں وکیے بغیر نہ تو عمر وعلی رضی اللہ تعالیٰ عنمام یں گے اور نہ ہی اس ملاقات کے بغیر حضرت اولیں قرنی کی بغیر نہ تو نی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مریں گے۔ مزید یہ کہ حضرت اولیں قرنی کی بعض نشانیوں کا پیتہ تعادیا۔ تاریخ نے ان سب باتوں کو بچ شابت کرد کھایا ہے۔ ابیض نشانیوں کا پیتہ تعادیا۔ تاریخ نے ان سب باتوں کو بچ شابت کرد کھایا ہے۔ (رسالہ پھردہ دوز آواز نششبند ہے کہ مطروں شخو تورہ)

خلفاءر سول عليسية

مبحد نبوی عظیم کو مدینہ منورہ کی ممبلی مبحد ہونے کا شرف حاصل ہے۔ یہ مبحد اس جگہ نبوی عظیمی تھی۔ یہ جگہ بنو اس جگہ تعلیم ہوئی جہال جمرت کے موقعہ پر حضور عظیمی کی او منٹی میٹی تھی۔ یہ جگہ بنو نبوی کی۔ گر حضور عظیمی نبوی کی۔ گر حضور عظیمی نبوی کی۔ گر حضور عظیمی نبوی کی۔ فرمایا ہم اس جگہ کی قیمت او اکریں گ۔ چنانچہ یہ قیمت ابو بکر

صديق رضى الله تعالى عنه في ادافر مائي\_

محد کی تقمیر شروع ہوئی تو حضور ﷺ نے کام کرنے والوں کے ساتھ خود مرد دوروں کی طرح کام کیا۔ آپ ﷺ کارااور پھر خود پیش کرتے رہے۔ جب محبد کی دیواریں آتی او پنی ہو گئیں کہ راج سید ھی کر کے ساتھ کام کر سے تھے۔ تو حضور عیا ﷺ خود آگے بڑھے اور پھر سے دیواریں چننے گئے۔ حضرت ابو بکر صدای رضی اللہ تعالی تعالی عنہ ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی حضرت ابرائیم علیہ السلام اور حضرت ابرائیم علیہ السلام اور حضرت ابرائیم علیہ السلام اور حضرت ابرائیم علیہ السلام کی سنت اوا ہونے گئی۔

پھر اجاتک آپ علی ہے۔ عنہ سے فرمایا۔ عنہ سے فرمایا۔

یہاں میرے لگائے ہوئے پھر کے ساتھ ساتھ لگاؤ۔ حضرت ابو بحر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عند نے برای خوثی ہے گھر کے ساتھ ساتھ لگاؤ۔ حضرت ابو بحر معدیق رضی اللہ تعالیٰ عند کو دیا۔ انہوں نے اس پھر کے ساتھ لگادیا۔ حضرت ابو بحر معدیق رضی اللہ تعالیٰ عند کو دیا۔ انہوں نے اس پھر کے ساتھ لگادیا۔ جے حضور ﷺ نے لگایا تھا۔ بھر و مر اپھر حضرت محم فاروق رضی اللہ تعالیٰ عند کے لگایا ہے اے اس کے ساتھ لگا دو۔ انہوں نے بھی ایسانی کیا۔ اب آپ نے تیمر اپھر پرا۔ اے حضرت عثمان غی رضی اللہ تعالیٰ عند نے لگایا ہے اس کے ساتھ لگا دیا۔ بھر عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عند نے لگایا ہے ہم اے اس کے ساتھ لگا دو۔ چنا نچہ انہوں نے اس پھر کو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عند الگایا۔ ہے تھر اے پھر کو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عند الگایا۔ عندوالے پھر کے ساتھ لگا دیا۔

یہ چاروں پھر (حضور ﷺ والا پھر اور ۳ صحابہ کرام والے پھر )لگ گئے توکام تھوڑی ویر کے لئے رک گیا۔ یہ تنول صحابی حضور عظیفی کے بائیں جانب اس طرت کھڑے تھے کہ حضور عظیفیہ کے ساتھ حضرت ابو بکر صدیق تنے ان کے بائیں جانب حضرت عمر فاروق تنے اور ان کے بائی جانب عثان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنهم تنے۔ اب آپ نے چہرۂ انور کارخ صحابہ کرام کی طرف کیا۔ فرمایا (لیخی اعلان کیا) هم المحلماء بعدی۔ یمی میرے بعد میرے خلفا ہول گے۔

مجد نبوی علی کے بنیادیں بھرنے کے بعد جب دیواریں اتن اونچی ہو گئیں کہ ران (معمار) سید ہی کہ بنیادیں بھرنے کے بعد جب دیواریں اتن اور عمار) سید ہی کر کے ساتھ کام کر سکتا تھا۔ اس وقت پتیر آپ علی کے والا بھی لگائے اور صحابہ سے بھی لگوائے۔ اس میں رازیہ تھاکہ اس موقعہ پر کام کرنے والا ہرا کی کود کھائی دے سکتا تھا جبہ بنیادوں میں یا نیچی دیواروں میں معمار کے جھک کر کام کرنے ہے۔ تبیں چاتا تھا کہ کام کون کر رہاہے۔

آپ عَلَیْ فَ نَیْم لگانے یا صحابہ سے بیْم لگوانے کا کام اس وقت سنجالا جبکہ ان میں سے ہرایک کاچیرہ دوسرے بنو ہی دکھے کتے تھے اور پیچان بھی سکتے تھے۔ تاکہ کوئی شک وشیر ندر ہے۔

اب جس ترتیب سے انہوں نے پھر لگائے ای ترتیب سے کھڑے کر کے فرمایا۔
کہ بید میرے بعد میرے خلفا ہول گے۔ یعنی سب سے پہلے خلیفہ حضرت ابو بکر
صدیق۔ دوسرے حضرت عمر فاروق اور تیسرے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ
عنہم ہول گے۔

ایک اور پہلوے اس بات پر دھیان دیں کہ یہ اس وقت فرمایا جارہ ہے جب ایک اسلامی ریاست کی تاسیس کے قصر کی دیواریں اٹھائی جارہی ہیں۔ چنانچہ تاریخ نے فاجت کر دیا کہ حضور عظیمت کے بعد خلافت اس ترتیب کے ساتھ ان صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے حصیص آئی۔

نكته مغيب .

اندازہ کریں حضور علیہ نے بہت پہلے آنے والے واقعات سے پروہ اٹھایا۔ اور

اس بات کی نشان دہی کر دی کہ میں خود توان تنول سے پہلے رخصت ہو جاؤں گااور میرے بعد خلافت ان کے جھے میں آئے گی۔

چونکہ حفزت علی رضی اللہ تعالیٰ عنه اس محفل میں شریک نہ سے اگر وہ بھی ہوتے تو یقیناان کے بارے میں حضور علیہ جو اطلاع دیتے وہ حرف بحرف درست ثابت ہوتی۔ (ازالۃ الخلفاء عن طافۃ العلفاء ،از حفریت شاہ دلیاللہ محدث دہلوی)

#### وصال

عام لوگ موت کو ایک ایسا سانحہ قرار دیتے ہیں جس ہے کوئی جمم بے حس و حرکت ہو کر ایک ہنتی کھیلتی دنیا کو چیخ و پکار میں مبتلا کر دیتا ہے۔ قر آن پاک اے ایک ذالقہ کہتا ہے۔ جو ہر ذی روح کو چکھنا ہے اور اسلام اس ساعت کو ہر می فرما تاہے اس سے کی کو مفر نہیں ہے۔ لہٰذاوہ اپنے تبعین کو اس سے بے خوف و خطر ہونے کی تر غیب دیتا ہے۔ اور ایکی حد قرار دیتا ہے بچور کرنے ہے ہی حقیقی زندگی میسر آتی ہے۔

الله تعالیٰ کے مقبول ہندے اور انبیاء اس حد کی دوسر ی جانب اپناللہ ہے واصل ہونے کے لئے بے قرار رہتے ہیں۔

حضور عَلِيْفَ كُواس ساعت كاعلم بهت پہلے ہو گیا تھا۔

حصرت معاذین جبل رضی الله تعالی عند کو جب یمن کا گور نر مقرر فرمایا توان کو بہت طویل وصیتیں کیس اور ساتھ ہی فرمایا اگر میری اور تمہاری ملا قات ہونا ہوتی تو میں آج کی بات کو مخصر کرتا۔ مگر اب چونکہ قیامت تک ہم ایک ووسرے سے نہ مل سکیس گے اس لئے بات مفصل کی ہے۔

جہۃ الوداع کے موقعہ پر آپ علیقہ نے سیمیل دین کا علان فرمایا تو یہ بھی کہا کہ اس کے بعد شائد میں ج نیر کر سکول۔

صفر اا بجری میں آپ شہدائے احد کی قبور پر تشریف لے گئے اور انہیں رفت

ا گیز انداز میں الوداع کہا۔ آپ علیہ کی آئکھیں اشکبار تھیں اور انہیں ایے وداع کر رہے تھے جس طری آایک رصلت کرنے والدا ہے عزیزوں ہے رخصت ہو تا ہے۔ احد سے مثل آر آپ علیہ نے ایک خطبہ دیا کہ میں تم ہے آگے جانے والا ہوں اور بت تمہاری شہادت دینے والا ہوں اور یادر کھو میرے بعد تم شرک میں، فسق میں اور بت کی اور قبر پرئی میں مبتلانہ ہونا۔ اس کے بعد آپ گور ستان بقیج میں آدھی رات کے وقت تشریف کے جاتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ میں بھی تمہارے پاس آرہا ہوں۔

سے با تیں دہ روشن دلیلیں ہیں کہ جن ہے ثابت ہو تاہے کہ اس نیر عالمتاب کو عام لوگوں کی نگاہوں ہے حمیب جانے کے وقت کا ندازہ ہو گیاہے۔

۲۹ صفر کودوشنبہ کادن تھا آپ علی ایک جنازے کوزیین کی گرد کے سپرد کرکے گھروالیس تشریف لائے۔ تو در در سر شروع ہوااور ساتھ ہی بخارتیز ہوگیا جہم انگارے کی طرح تپ رہا تھا اور آپ علیہ فی فرمارے تھے کہ چو نکہ انبیاء کو اجر بھی زیادہ ملتا ہے اس لئے تکلیف بھی کچھ زیادہ ہوتی ہے۔ آخری سات دن آپ علیہ خضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ ان تجرہ میں رہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ ان شفایائی کی معردف دعا پڑھ کر آپ علیہ کے جم اطبہ پرہا تھ پھیر ناچا ہو آپ علیہ نے ہاتھ کے جم اطبہ پرہا تھ پھیر ناچا ہو آپ علیہ نے ہاتھ جنا دیا در فرمایا۔

اللَّهُمَّ اغْفِرْلَیْ وَالْحِفْنِیْ بِالرَّفِیْنِ الْمَاعْلِی اے اللہ میر کی مغفرت فرمااور ججھے سب سے ایجھے دوست کے ساتھ ملادے

نكته عيب

حضور میلینی نے بیاری کے دوران میں حضرت سیدہ طاہرہ و مطہرہ فاطمہ زہراء رضی اللہ تعالیٰ عنبا کو بلایا۔ماشے پر بوسہ دیااوران کے کان میں پھھ باتیں کیں۔حضرت سیدہ فاطمہ زہراءر ضی اللہ تعالی عنہای آنکھوں میں آنو آگئے آپ رونے لگ گئیں۔
حضور ﷺ سے پیاری صاحبزادی فاطمہ کی آنکھوں سے آنو دیکھے نہ گئے۔
محبت و شفقت والے ہاتھ آگے بزھے اور فاطمہ کے سر تک پہنٹی گئے اور سایہ بن گئے
اور پھر آپ کو سینے پر لٹاکر کان میں کچھ ہاتیں کیں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہاکا
چچرہ کھل گیااور آپ مسکرانے لگیں۔

از واج مطہر ات میں ہے کی نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہاہے اولاً رونے اور از ال بعد چننے کی وجہ یو چھی۔

آپ نے فرمایا۔ یہ ایک راز ہے جو میرے اور میرے بابا جان کے در میان ہے۔ میں اے افشانہیں کرناچا ہتی۔

آخر حضور عظی کی رحلت ہو گئے۔ کچھ دن کے بعد حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرصہ عند تعلیٰ عنہ اللہ تعالیٰ عنہ عنہ سیدہ فاطمت الزہراء رضی اللہ تعالیٰ عنبا سے رونے اور بننے کی وجہ دریافت کی۔

آپ رضی اللہ تعالی عنبانے کہامیر بابا نے میرے کان میں ایک رازی بات
کی کہ بٹی ش آپ ہے ہمیشہ کے لئے جدا ہونے والا ہوں۔ یہ جدائی میری توت
برداشت سے باہر ہوئی اور میری آئیسیں بے قابو ہو کر چھلک پڑیں۔ پھر انہوں نے
فرمایا۔ فاطمہ اسب سے پہلے تو مجھے جنت میں لملے گی۔ یہ خوشنجری من کر میراول باغ
باغ ہوگیااور مسکرانے گئی۔

## نكته رغيب

اندازہ کریں ایک سانحہ عظیم کی اطلاع آپ کس وثوق ہے دے رہے ہیں جیسے فرشتہ تقدیران کی آنکھوں کے روبرو ہو اور وہاں ہے آپ ﷺ زندگی کی ایک ایک ساعت کے ختم ہونے کو وکیے رہے ہول۔ اور سربات آپ ﷺ کی آنکھوں ہے او تھل نہیں ہے کہ اہل بیت میں ہے جس کی وفات سب سے پہلے ہوگی وہ فاطمة الز ہراء ہول گی۔

چنانچہ وقت نے اس بات کو ثابت کر دیا کہ حضور عظیم کی وفات سے صرف ۲ ماہ بعد حضرت فاطمیتہ الزہراء رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا وصال ہو گیا۔ اس چھ ماہ کے عرصے کے دوران اہل بیت میں ہے کی کو بھی سانچہ وفات میش نہیں آیا۔

#### اعتراضات وجوابات

" نکات الغیب" بیس آپ نے وہ وہ واقعات پڑھ کئے بیں جن سے کوئی شخص بھی انکار نہیں کر سکتا۔ ان کے علاوہ بھی کئی ایسے واقعات ہوں گے جن تک ہماری رسائی نہیں ہو سکی۔ حضور سلیف ہے محبت کرنے والوں کو تو حضور سلیف کی ایک ایک بات خوشی سے جھوم جھوم جانے کی وعوت دیتی ہے۔ مگر جن کواللہ تو فیق نہیں دیتا ان کے اعراضات کی انگلی ہر وقت حرکت میں رہتی ہے۔ سر معترضین ان واقعات صداقت میں خدا کے فضل سے انکار نہیں کریں گے۔ مگر نئی نئی باتیں کر سے ایوان محبت کی ولا وور بی بی درائی میں وربنائیں گے۔

یہاں چند اعتراضات اور ان کے جوابات ای امکان کے پیش نظر دیئے جاتے میں۔ شایدا پیے لوگوں کواللہ تعالیٰ سمجھ عطافر مائے۔

اس سلسلہ میں ایک بات ذبن میں رہے کہ نہ جاننااور نہ کہناد والگ الگ امور ہیں۔
اگر حضور عظیم نے کی معاملہ میں سکوت فرمایا ہے تو دہ نہ جانے میں شامل نہیں ہوگا
بلکہ نہ کہنے کے امور میں آئے گا۔اور نہ کہنے میں کیا مصلحت ہے اسے اللہ تعالی اور اللہ کا
حبیب بہتر جانتا ہے

مجت فتظر محبوب کے ارشاد کی ہر وم ای ہے راحین اس کی ای سے زندہ اس کے غم ایک و فعہ حضور عظیمی ایک نکاح کی تقریب میں تشریف لے گئے۔ وہاں انصار کی کچھ بچیاں دف بجا کر جنگ بدر کے مقتولین کے مرثیہ کے گیت گار ہی تھیں۔ اس دور ال کی بڑی نے میر مرع پڑھا۔

وَفِيْنَا نَبِيٌّ يَعْلَمُ مَا فِيْ غَدٍ

ہم میں ایسے نی ہیں جو کل کی بات جانے ہیں

تو حضور ﷺ نے ان بجیوں سے فرمایا۔ ریہ جھوڑ دو۔ وہی گاتی جاؤجو پہلے گار ہی تھیں۔

اعتراض: بچوں نے حضور علیہ کے علم غیب کی بات کی تو آپ نے ناپند فرمایا اور منع بھی کیا کہ اے چھوڑ دیں۔ وہی گاؤجو تم پہلے گار ہی تھیں۔ لینی آپ کو معلوم تھا کہ آپ غیب نہیں جانے۔ بچیوں نے خواہ مخواہ یہ بات کر دی ہے لہذار وک دیا۔ اس سے ثابت ہو تا ہے کہ حضور علیہ کو علم غیب نہ تھا۔

جواب: جس عمر کی بچیاں گیت گار ہی تھیں وہ بہت چپوٹی تھیں۔ وہ تو شاعر می کا بجد ہے بھی واقف نہ تھیں۔ فلاہر ہے میہ شعر انہوں نے نود موزوں نہیں کئے تنے نہ ہی کسی منافق و مشرک نے بنائے تھے۔ وہ بھلا حضور عظیم کی منافق و مشرک نے بنائے تھے۔ وہ بھلا حضور عظیم کی منافق و مشرک کے سارگاہ میں کسی وقت پڑھا بھی جاچکا ہو حمالی مشرک نہیں ہو سکتا۔

حضور علی نے اس شعر کی نہ فدمت کی اور نہ ہی شعر بنانے والے کو برا کہا۔ صرف گانے ہے روکا پیدایسے ہی ہے جیسے کوئی ہمارے سامنے ہمار کی تعریف کرے تو ہم بطور انکسار کی کہدویتے ہیں ارے میاں بیربات چھوڑ دو۔ و پے بھی میر گیت بچیوں کے ایک کھیل کا حصہ تھے۔ ان کے در میان نعت کے اشعار پڑھنااد ب کے خلاف تھا۔ اس لئے بھی روکا گیا۔ تلقیع تلقیع

مدینہ پاک کے لوگ اپنے باغول میں در ختوں کی تلقیح کرتے تھے۔ یعنی نرور ذیت کی شاخ ماد در خت سے لگاتے تھے۔ یہ ایک خاصا محت طلب کام تھا۔

حضور ﷺ نے دیکھا تو اس کام میں تو کل نہ تھا۔ کیونکد ان کا یقین تھا کہ سلقے کرنے ہے چھل زیادہ آتے ہیں۔ حضور ﷺ نے انہیں منع فرمادیا۔ چنانچہ ان او گوں نے سلقے نے کی انقاق ایسا ہوا کہ اس سال در ختوں پر پھل تھوڑ ااور نا قص آیا۔ اس کی شکایت ان او گوں نے حضور ﷺ نے فرمایا۔
شکایت ان او گوں نے حضور ﷺ ہے کی۔ تو حضور ﷺ نے فرمایا۔

أَنْتُمْ أَعْلَمُ بِأُمُورٍ دُنْيَاكُمْ

اپنے دنیاوی معاملات تم زیادہ جانتے ہو۔

اعتراض: معلوم ہوا کہ آپ کو بید علم نہ تھا کہ تلقیہ کرنے ہے کچل گھٹ جائمی گے۔اور دوسرے انصار کاعلم (معاذاللہ) حضورے زیادہ ہوا۔

جواب: کھل تو تع کے مطابق نہ آنے کی وجوہات اور بھی ہو سکتی ہیں۔ بارش کا نہ ہونا، نلائی نہ کرنا، کھاد وغیرہ نہ وینا، تلقیح کا کام ایک عرصے سے مدینہ کے لوگ کر رہے تھے۔ ان کامید پختہ لیقین ہوگیا تھاان میں یہ توکل اور ایمان پیدا کرنا تھا کہ تلقیح سے کھل زیادہ نہیں آتے بلکہ خدا پر بھروسہ کرنے سے آتے ہیں۔ اس لئے آپ نے تلقیح سے روک دیا۔

کم پھل آنے پر جوانہوں نے شکایت کی تو آپ نے اظہار نار انسکی فرماتے ہوئے کہاکہ اپنے دنیاوی معاملات تم جانئے ہو۔ جیسے ہم کی سے کوئی بات اس کے فائد ب کی کمییں اور وہ اس میں تامل کرے تو ہم کہتے ہیں" اچھامیاں تم جانواور تمہار اکام" حقیقت بیہ ہے کہ اگر یہ لوگ حضور علیقے کی بات مان جاتے اور ایک سال کا نقصان برداشت کر لیتے تواس زائد محنت ہے چک جاتے۔

آئ کیمیاوی کھادیں استعمال ہور ہی ہیں۔ جب ان کا آغاز ہوا تو کھیتوں نے خوب پید اوار دی گھرا ہوں کھیت ان کھادوں کے استعمال کے باوجودائ پید اوار پر آگئے ہیں۔ اور کوئی گھیت نیماریوں اور کیڑے سنڈ بوں سے محفوظ نہیں ہے۔ ان کیلئے دوائیوں پر بھی خرجے ہورہے ہیں۔ اور قدرت نے جن کھادوں کا انتظام فرمایا تھا لیمی کوڑا کر فیر و فیر وانہیں ٹھکانے لگانے کا مسئلہ بن چکا ہے۔ گندگی کے ڈھیر جگہ جگہ و کھائی دے رہے ہیں۔

و هو ک

قبیلہ ہو عامر کے رئیس مالک بن جعفر جس کی کنیت ابو براء ہے حضور میلائے کی خدمت میں حاضر ہوا حضور میلائے کی خدمت میں حاضر ہوا حضور میلائے نے اسلام کی دعوت دی۔ اس نے نہ اسلام قبول کیانہ انکار کیا۔ مگر عرض کی کہ اگر حضور علیہ اپنے اسحاب میں سے چند اوگوں کو نجد کی طرف روانہ فرمائیں تو جمعے امید ہے کہ اسلام کی اشاعت ہوگی۔

حضور علی نے فرمایا۔ بجھے اندیشہ ہے کہ وہاں کے لوگ میرے آو میول کے ساتھ غداری کریں گے۔

ابو براء نے کہا۔ میں اس بات کاذمہ لیتا ہو ل۔

حضور علی نے اس کے کہنے پر ستر صحابہ کرام کو نجد کی طرف روانہ کر دیا۔ جب بیہ لوگ بئر معونہ پر پہنچ تو دہال کے لوگول نے ان سب کو شہید کر دیا۔ صرف صہیب بن زید جو ہر کی طرح رخ نے ہوئے گرزندہ چ گئے۔

حضور میلینے کوان صحابہ کے شہید ہونے کی خبر معلوم ہوئی تو آپ علینے کو برا

تخت صد مهر ہوا۔

اعتراض: اگر حضور علی کوعلم غیب تھا توبر معن نہ کے منافقین دھو کے ہے سر صحابہ کرام کو کیوں لے گئے۔ جنہیں وہاں لے جاکر شہید کر دیا گیا جس کی دجہ ہے حضور علی کو بڑاصد مدہول

جواب: ابوبراء نے سحابہ کرام کی ایک جماعت کوبئر معونہ لے جانے کے لئے عرض کیا تو حضور عظیمی نے فرمایا تھا کہ مجھے اندیشہ ہے کہ وہاں کے لوگ میرے آدمیوں کے ساتھ غداد کی کریں گے۔

غداری کرنے والے توبر معونہ میں تھے مگر ان کے دلوں کے ارادے کو آپ کیمیں سے جان گئے ہیں۔ ا

آپ یہ بھی جانے تھے کہ مرضی البی بہی ہے کہ ان سر آومیوں کی شہادت کا وقت آگیاہے۔ آپ یہ بھی جانے تھے کہ بندے کی شان ای میں ہے کہ وہ رب تعالیٰ کی رضا پر راضی رہے۔

اگر آپ ﷺ انگار فرمادیت تو منافقین مدت تک کتبے رہتے کہ اللہ کے رسول کو ہمار الیمان مطلوب نہیں ہے۔ ہم نے تو گھر جاکر دعوت اسلام قبول کرنے کی خواہش کی ہے مگر محکر اویے گئے میں۔

بار

غزوؤ مریسی یاغزوہ بی مصطلق، بیا یک بی غزوہ دوناموں ہے مشہور ہے۔ حقیقت بیہ ہے کہ یہ غزوہ مریسی کے مقام پر خاندان بی مصطلق کے ساتھ پیش آیا بیا ایک معمولی قتم کا غزوہ تھا۔ اس خاندان کار کیس حارث بن الی ضرار قریش کے اشارہ پر معمولی قتم کا غزوہ تھا۔ حضور عیالیت اس خبر کی تقدیق کر کے مریسیع کی جانب اپنے مدینہ پر حملہ کرناچا ہتا تھا۔ حضور عیالیت اس خبر کی تقدیق کر کے مریسیع کی جانب اپنے لکر کے ساتھ چل و ہے۔

اس غزوہ میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنباساتھ تھیں۔ جنہوں نے جاتے وقت آپی بہن حضرت اساء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کابار گلے میں بہن رکھا تھا۔ لشکر نے مقام بیداء یاذات الحیش میں قیام کیا تو وہار کہیں گم ہو گیا۔ جس کی ناش حضور علیہ السلام کے تعلم ہے دیر تک ہوتی رہی۔ آخر وہار حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنبا کے اونٹ کے نیچے سے بر آمہ ہوا۔

اعتراض: جب بارگم ہوگیا تو جگہ جگہ اے تااش کیا گیانہ مائی اون کے نیچ ہے اون کے نیچ کے اون کے کے نیچ کے اور حضور علی کے کا معلی تو اوگ اور حضور علی کے اس کا دریے تک بیٹان کیوں رہے۔ فور آبتاد ہے کہ اون کو اٹھاؤ۔ باراس کے نیچ بیٹان کے اور کے اور اٹھاؤ۔ باراس کے نیچ بیٹان کے اور کا معلی کے بیٹان کیوں رہے۔

**چواب: اس واقعه کواخیر تک دیکھیں اور حکمت پر نگاوڈ الیس** 

ہار تلاش کرتے کرتے اس قدر دیر ہوگئی کہ نماز فجر کا وقت ہاتھ سے جائے لگا (روایت بعض کے نزدیک ظہر کی نماز) پائی وہاں موجود نہیں تھا۔ وضو کے لئے لوگ پریشان تھے کہ قر آن کا نزول ہونے لگاجس میں تیم کی یہ آیت بھی تھی۔

فَتَيْمُمُوْ اصَعِيْدً اطَيْبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ (اگرپانی نه یاکی اور کامٹی سے تیم کرو۔ تواینے منه اور ہاتھوں کا اس سے مسے کرو۔

مر ضی الی یہ تھی کہ حضرت صدیقہ کاہارگم ہو جائے۔ مسلمان اس کی تلاش میں رہیں آئی دریتک رکیں کہ نماز کاوقت تک ہو جائے۔ تب حضور علیہ السام ہے، نمه کے لئے عرض کیا جائے۔ تب آیت تیم کا حکم نازل ہو۔ تاکہ قیامت تک آئے، الے مسلمان حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے احسان مند رہیں کہ تیم فی مہولت اٹھی کی وجہ سے کی ہے۔

بہتان

ای سفر (غزوہ بنی مصطلق) میں واپسی پر مدینہ کے قریب ایک مقام پر قیام ک

دوران میں سرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنباکا بار پھر کم ہوگیا۔ آپ نے حاجت ضروری سے فارغ ہو کر دیکھا تو گلے میں بار نہیں تھا۔ آپ کو فکر لا حق ہوئی۔ آپ اے تلاش کرنے کی غرض سے ادھر کو نکل گئیں جس طرف آپ حاجت ضروری کی غرض سے تشریف لے گئی تھیں۔ آپ کو دیر زیادہ لگ گئی۔ جب واپس آئی تو قافلہ کو جن کر گیا تھا۔ آپ وہیں چادر لیبیٹ کر بیٹھ گئیں۔ تاکہ قافلے کا کوئی شخص انہیں تلاش کرنے آئے تواسے دفت نہ ہو۔

جلد ہی حفرت مفوان بن معطل رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور عظیظیہ کے صحابی آگئے جن کے سردید کام تفاکہ وہ فوج کی گری پڑی چیزیں اٹھایا کرتے تھے۔

انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تقالی عنها کو پیچان لیا کہنے گھ۔ انا لِلّٰہ وَاماً اِلِيْهِ إِحْمُونَ بِهِ تَورسول الله ﷺ کی زوجہ مطہرہ ہیں۔

انہوں نے اپنااونٹ آپ کے قریب بٹھادیا حضرت عائشہ رصنی اللہ تعالیٰ عنباس پر سوار ہو میں اور حضور ﷺ تک پہنچ گئیں۔

لوگوں نے بڑی چہ میگو کیاں کیں۔ خصوصاعبداللہ بن الی بن سلول نے بی عظیمت کی المہ کی یاک دامنی پر شک کیا۔ پھر اس واقعہ کی تشہیر ہونے لگی۔

منور علیقی بڑے معموم ہوئے۔ ایک دن خطبہ میں فرمایا ایک شخص نے میرے اہل کے بارے میں مجھے تکلیف دی ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عند کا بورا گر اور خود حضور علیقی ہے حد پریثان تھے۔ اس پریثانی میں دن گزرتے گئے آخر قر آن یاک کا زول ہوادس آیتیں حضرت عائشہ رضی اللہ عنباکی براء سیس نازل ہوئیں۔

اعتراض: حضرت مائشہ صدات ، ضی الله تعالی عنبا پر حدیث الک میں تبت لگی آپ عظیم اس میں پریشان تو ہوئے مگروی آئے تک نه فرائے کہ یہ تبت صحیح بے یا خلط۔ اگر علم غیب: متاقبی پیشانی کیمی! اورات روز تک خاصو شی کیوں؟ چواب: جس حدیث سے بدواقعد افذ ہو تا ہائ کے متن میں بدالفاظ جی میں۔ مَا عَلِمْتُ عَلَى اَهْلِي إِلاَّ يَخْدِرًا

میں اپنی بیوی کی پاک دامنی ہی جانبا ہو ل

جس سے معلوم ہو تا ہے کہ آپ عظیقہ جانے تو ہیں لیکن وقت سے پہلے اظہار خیس چاہے اور نہ ہی اس موقعہ پر فور أ، هذا إفك مُمِيْنٌ فرمانا واجب تھا۔ كو مكه آپ كے كھر كامعالمه تھا۔

ربی پرینانی اوراتنا سکوت پرینانی لاعلمی کی وجہ ہے نہ تھی۔ بلکہ جموفے الزام کی وجہ ہے تھی۔ بلکہ جموفے الزام کی وجہ ہے تھی۔ اوراگر سکوت نہ فرماتے اور جلدی ہے عصمت عائشہ کا اللب فرمادیۃ تو منا فقین کہہ سکتے تھے کہ اپنیائل کی حمائت کی ہے۔ اور مسلمانوں کو تہمت کے مسائل و احکام کا پید نہ چلا۔ پھر مقدمات کی شخیش کرنے کا طریقہ نہ آتا اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو صبر کرنے پر جو ثواب ملاوہ نہ ماتا اور اللہ تعالی کی طرف ہے آپی کشان میں آیات قر آئی کا فزول کیے ہوتا۔

خبر نا قص

تبوک کا دافقہ سخت گرمی کے موسم میں چیش آیا۔ آپ عین تھی ہزار مردول کے اللہ اس معرکہ میں تشریف کے لئے لیکن تبوک میں جا کر پتہ چلا کہ ہر قل اور عیسائیوں کی آمدکی خبر غلط تھی۔ آپ عین کے دہاں دس راتوں ہے اوپر قیل اور عیسائیوں کی آمدکی خبر غلط تھی۔ آپ عین کے دہاں دس راتوں ہے اوپر قیل اور واپس آگئے۔

اعتر اص: اگر حضور عظی کا علم غیب تھا تو غلط خبر پر کیے یقین کر لیااس طرت قبط کے دنو ل اور گرم موسم میں جبکہ مدینہ والول کے تھجور ول کے باٹ کیے ہوئے تھے ان کولے جاکر خواہ گخواہ پریشان کیا۔ جواب: یہ کہنادر ست نہ ہوگا کہ غلط خبر پر غیب جانے والے بی نے کیے یقین کر لیا۔اور گرمی کے موسم میں قبط کے دنوں تنگی اور عمرت کی حالت میں اور اس موقعہ پر جبکہ مدینہ والوں کے کھجوروں کے باغات کیے ہوئے تھے آپ تمیں ہزار مر دول کے لئکر کواس معرکہ کے حوالے ہے لئے کر چل و کے۔

دیکھنا ہے مقصود تھاکہ حضور علی کے صحابہ کرام کواپنی باغوں سے زیادہ محبت ہے یا حضور علی کے ارشاد گرائی ہے۔ وہ اپنی مرضی سے گرم دن گھر پر گزارتے ہیں یا حضور علی کے کہنے پر باد سموم کے تھیڑ ہے سہنے کے لئے صحر اکاسنر پسند کرتے ہیں۔ اور کہا وہ منافقین کے بہکادے میں آکر خوفزدہ ہو جاتے ہیں یا انہیں خدا کے رسول کی باقوں پر پختے یقین ہے۔

غزوہ توک کے لئے نکلنے ہے ہیدہ کھانا بھی مقصود تھاکہ مسلمانوں کی دھاک دور دور تک بیٹھ جائے۔

# تحريم شهد

حضور نبی کریم علی کے عادت مبارک تھی کہ آپ عصر کی نماز پڑھنے کے بعد از واج مطہرات کے ہاں تھر یہ تئے۔ از واج مطہرات کے ہاں تھریہ قریب تئے۔ آپ مقررہ اور برابر وقت اپنی از واج کو دیا کرتے تئے۔ یہ سلسلہ مغرب تک چلنا مگر ان سب کی خواہش یہ تھی کہ آپ علی ان کے ہاں زیادہ دیر تک تھہرا کریں۔ آپ تو انصاف کے خواہش یہ تھی کہ آپ علی فرائج ہی تبدیلی نہ فرماتے تئے۔

ایک دن ام المومنین حفرت زینب بنت جمش رضی الله تعالی عنها نے یہ ترکیب کی کہ جب آپ ان کے ہاں آئے اور مقررہ وقت گزار کر جانے گئے تو انہوں نے آپ کی خدمت میں شہد چیش کر دیا۔ شہد آپ کو بے حد پہند تھا۔ اس طرح شہد کھانے ہے

حضرت زینب رضی الله تعالی عنبا کے بال تھہرنے کا وقت زیادہ ہو گیا۔ تو دوسری از واج کے بال کے وقت میں اختصار ہو گیا۔

حضور علی کی خدمت میں زیادہ دیررہنے کا طریقہ حضرت زینب رضی الله تعالی عنہا اور حضرت عائد تعالی عنہا اور حضرت عنہا روز استعالی عنہا اور حضرت مصدیقہ رضی الله تعالی عنہا اور حضرت هم صدیقہ رضی الله تعالی عنہا کویہ بات ناگوار گزری۔ انہیں رشک ہوااور باہم مشورہ کیا کہ جب حضور علی تشریف قربا ہوں توعرض کیا جائے کہ یارسول الله علی تحقیقہ آپ کے دہن مبارک ہے مفافیر کی ہو تنور علی کے اور مفافیر کی ہو تفور علی کے کا پاند تھی۔

حضور عظیم نے فرمایا۔ مغافیر تو میرے پاس نہیں اور نہ میں نے استعال کی ہے میں نے تو حضرت زینب کے ہاں سے شہدییا ہے۔ اب اسے میں اپ اوپر حرام کرتا ہوں۔ یعنی اگر حضرت زینب کے ہاں شہد کا شغل ہونے سے تہباری ول شکنی ہوتی ہے تو ہم اسے ترک کے دیے ہیں۔

اس يرالله تعالى نے فرمايا۔

اعتراض: حضور علیہ کے وہن مبارک سے مفافیر کی ہو آربی تھی۔ گر حضور علیہ کو پہنے نہیں تھا۔ آپ علیہ کا زواج مطہرات رضوان اللہ علیہن اجمعین حضور علیہ رضی اللہ تعالی عنبا اور حضرت حضد رضی اللہ تعالی عنبا) نے اس طرف آپ کی توجہ دلائی گویا کہ آپ کی توت شامہ اس قدر کزور تھی کہ اس ہو کا حاس تک آپ نہ کر تھے۔ غیب جانے والا تو توت شامہ کزور ہونے کے باوجود جان جاتا ہے کہ کس چیز میں کس فتم کی ہوشائل ہے۔ معلوم ہوا کہ غیب نہیں تھا۔

جواب: منافیرایک فتم کے درخت کے گوند کو کہتے ہیں۔ جس میں بوہوتی ہے چونکہ آپ نے مغافیر کھایا ہی نہیں تھااس کے بولیسی اور بوکا گمان کیا۔ علاوہ اس کے حضور علیق کے تشریف لانے ہے کہا ہی حضرت عائش رضی اللہ تعالی عنہا اور حضرت حضہ رضی اللہ تعالی عنہا نے مشورہ کرلیا تھاکہ ہم کہیں گے یار سول اللہ علیقی آپ کے دہن مبارک ہے مغافیر کی بو آتی ہاور جی بوکا تعلق عالم محسوسات ہے ہا کے دہن مبارک ہے مغافیر کی بو آتی ہاور جی بوکا تعلق عالم محسوسات ہے ہیں۔

علادہ ازیں اگریہ کہا جائے کہ ممکن ہے شہد کی کھیاں مفافیر پر بیٹھی ہوں اور شہد میں بوشامل ہوگئی ہو تو یہ بات بھی موجودہ سائنس کی تحقیق کے خلاف ہے۔ کیونکہ شہد اور شہد کی کھیوں پر تحقیق کرنے والے کہتے ہیں۔

شہد کی کھیاں پھولوں کا جورس جمع کرتی ہیں وہ سب کا سب شہد نہیں ہو تااس کا صرف ایک تہائی حصہ شہد بنتا ہے شہد کی تکھیوں کو ایک پونڈ شہد کے کئے ۲۰ لاکھ پھولوں کارس حاصل کرنا پڑتا ہے۔ اس کے لئے تکھیاں تقریباً ۳۰ لاکھ اڑا نیں کرتی ہیں۔ اس دوران میں ۵۰ ہزار میل کی مسافت طے کرتی ہیں۔ رس جب مطلوبہ مقدار میں جمع ہوجاتا ہے۔ تواس کے بعد شہد سازی کا عمل شروع ہوتا ہے۔

شہد اپنے ابتدائی مرطع میں پانی کی طرح رقیق ہوتا ہے۔ شہد تیار کرنے والی کھیاں اپنے پروں کو عجمے کی طرح استعال کر کے فاضل پانی بھاپ کی ما نند اڑا دیتی ہیں جب بیر پائی اڑ جاتا ہے تواس کے بعد ایک میشھا سیال مادہ باقی رہ جاتا ہے۔ جس کو کھیال چوس لیتی ہیں۔ کھیوں کے منہ میں ایسے غدود ہوتے ہیں جو اپنے عمل ہے اس میشھ سیال مادہ کو شہد میں تبدیل کر دیتے ہیں۔ اب کھیال اس تیار شہد کو چھتے کے مخصوص طور پر بے ہوئے سوراخوں میں مجردیتی ہیں۔ یہ سوراخ دوسری کھیال موم کے ذریعہ حدور جہ کار گری کے ساتھ بند کردیتی ہیں۔ یہ سوراخ دوسری کھیال موم کے ذریعہ حدور جہ کار گری کے ساتھ بند کردیتی ہیں۔ یہ سوراخ دوسری کھیال موم کے ذریعہ حدور جہ کار گری کے ساتھ بند کردیتی ہیں۔ یہ سوراخ دوسری کھیال موم کے ذریعہ

اندازہ کریں اس طرح آگر کھیال مغافیر پر جیٹی بھی ہوں توات طویل عمل ک بعد شہر میں مغافیر کی بو نہیں رہ عتی۔ از واج مطہرات نے بید محض ایک صلہ کیا تھا۔ حضور علیقے کی طبع نازک پر بیہ بات بھی گرال گزری اور آپ علیقے نے فرمادیا کہ ہم شہد کو ترک کے دیتے ہیں۔

چونکہ شہد کا ترک کرنا محض ازواج مطہرات کی خوشنودی کے لئے تھااس پراللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ ایک طال چیز کو اپنے اوپر اپنی بیبیوں کی خاطر حرام کیوں کر رہے ہیں؟

یہاں حرام ہے مراد بھی ترک کرنا ہے۔ ہماراد هیان اس طرف بھی جانا چاہئے کہ اگر حضور عظیمی ہے اپنے کہ اگر حضور علیکی ایک فیصلے کو تبدیل نہ فرماتے تو آپ علیکی کے دیوائے زندگی بحر شہد کا استعمال ترک کر دیتے۔

اَلَ بَمَارِيُ دُنِوِيُ اوراً خُرِيُ كَامِيَا بِي كَاصَامِن بِ ال كونجفيزادر سرع كزرك وثركن مرم شارصا انهي كأخركية خابفوري تخمه البينة تبخ تَفَسِّينُ أَلِي دِلْ كيدِ وَردو مُوزِكا امْع الم في إن بَهَا كُثِينَ فِي اللهِ